

#### اجَالَيْ فِهِ رَسْكَ



# ﴿ لِللَّهِ مِنَالِثُ

- الله كاذكر كثرت سي كريس
  - P جشن آزادی کیاہے؟
    - المجيزاوروامار
    - ا هاظت نظر
    - ۵ مفاظت زبان
    - 🕈 حقوق القرآن
    - 🕒 خواتین کی تفریح
    - دینداری کے تقاضے
      - 🧿 دین جماعتیں

# عرض ناشر

فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت موان نامفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ نے ہزاروں بلکہ لاکھول انسانوں کی زندگیوں میں انقالب ہر پاکر دیا جس فخص نے حضرت والا کے مواعظ ہڑھے، وہ متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ وہ لوگ جو اب تک نافر ماتی اور گناہوں کے دلدلی میں کھنے ہوئے تھے، حضرت والا کے مواعظ پڑھ کرا ہے گناہوں ہے تائب ہو گئے اور ان کی زندگیاں پرسکون ہوگئیں۔ ان کے گھروں سے گناہوں کے آلات نکل کے اور وہ گھر چھین وسکون کا گہوارہ بن گئے۔ اس کے سرون سے گناہوں کے آلات نکل کے اور وہ گھر چھین وسکون کا گہوارہ بن گئے۔ اب تک حضرت والا کے بیمواعظ علیحہ و گئے ہوں کی شکل میں شائع ہو اب تک حضرت والا کے بیمواعظ علیحہ و گئے ہوں کی شکل میں شائع ہو جائے تاکدان سے فائدہ اُٹھا آسان ہو جائے۔ چنانچ ' خطبات الرشید' کے نام جائے تاکدان سے فائدہ اُٹھا تا سان ہو جائے۔ چنانچ ' خطبات الرشید' کے نام سے یہ سلملہ شروع کیا ہے۔ بیاس کی چقی جلد ہے۔ ان شاء اللہ تفائی بقیہ جلد یہ جائی کو قیاست تک بھی رفتہ رفتہ جلد وجود میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالی حضرت والا کے فیض کو قیاست تک جاری رکھے اور ہم سب کوائی سے فائدہ اُٹھانے کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آئین

خادم كتاب كهرناظم آبادكراجي

# فهرست مضامین

|            |                                                          | ] |
|------------|----------------------------------------------------------|---|
| صفحه       | عنوان                                                    |   |
|            | 2 C 2 C 2 L .                                            |   |
| 10         | الله كا ذكر كثرت سے كريں                                 |   |
| 14         | وجية اليف                                                | * |
| 14         | حفرت مولا نامفتي محمر شفيع معاحب رحمه الله تعالى كا تأثر | * |
| rı         | علماء کی ایک غلط قبمی کا ازالہ                           | * |
| Fr         | علم کی تعریف قرآن کی نظر میں                             | 参 |
| 414        | تخصیل تقوی و خشوع سے طریقے                               | * |
| rı         | اذ کار داشغال کی حقیقت                                   | * |
| 77         | عشاق البيے كے حالات                                      | * |
| 44         | حقیق مؤمن کی علامت                                       |   |
| <b>r</b> 4 | فرض کی دونشمیں                                           | * |
| PΛ         | حقیقت علم منکشف ہونے کا طریقہ                            | * |
| ه۳)        | خنک واون سے ایک سوال                                     | * |
| ďζ         | ماضی قریب کے خدام دین                                    | * |
| Mτ         | شبلغ کی شرط اوّل                                         | * |
| L.J        |                                                          | * |
| ۳٦         | اشكال                                                    | * |
| 4.4        | الزامی جواب                                              | * |

| صفحه | عنوان                          |   |
|------|--------------------------------|---|
| ٣٩   | عَقِيقَ جِوابِ                 | * |
| (r~q | جشن آ زادی کیا ہے؟             |   |
| ۵r   | هرآ زادی محمود نبیس            | * |
| ۳۵   | هر یا بندی ند سوم نبیس         | * |
| ۵۵   | نیک بندول کی کیفیت             | * |
| 64   | اچھائی کا معیار                | * |
| ۵۷   | حصول راحت                      | * |
| ۵۸   | لعت کی بیجیان                  | * |
| ٧٠   | رب کی رضا کیے حاصل ہو؟         | * |
| 41   | عشل وُنقل كاقطعى فيصله         | * |
| 11   | در ک عبرت                      | 柒 |
| 46   | مسلمانوں سے کرتوت              | * |
| 46   | مصائب کوآ زادی سے بدلنے کانسخہ | * |
| 40   | حقیقی وشمن                     | * |
| ۸r   | بے دین معاشرہ                  | * |
| ∠٠   | حقیقی آ زادی                   | * |
| ۷!   | بندگان بوس                     | * |
| ٧٢   | د نیاطلِی کا انجام             |   |
| 22   | جهيراور داماد                  |   |
| ۸•   | حب دنیا کا علاج                | * |

| صفحه | عنوان                                |   |
|------|--------------------------------------|---|
| ۸٠   | ميزمي كمير                           | * |
| ΑI   | مئله بتانے کے فائدہ                  | * |
| ۸r   | جيز كا سئله                          | * |
| ۸۳   | حعزت عليم الامة رحمدالله تعالى كاقصه | * |
| ۸ď   | والدكي حمافت                         | * |
| Αm   | حب مال كا ويال                       | * |
| ۸۵   | جہزوے کی وجہے محبت یا خوف؟           | * |
| AΖ   | ہدیہ جائز ہونے کی شرط                | * |
| ۸۸   | جميب محبت؟                           |   |
| ۸۸   | جہیزے دراشت ختم نہیں ہوتی            |   |
| Δ9   | جہنر کی بچائے نقلوی دیں              | * |
| 4+   | نفتری دینے کے فائدے                  |   |
| 91"  | جہز جمع کرنے والوں کومشورہ           | * |
| 9/*  | وسعت رزق كانسخ المبير                | * |
| 90   |                                      | * |
| 44   | چکی پینے کے فائدے                    |   |
| 97.  | الداروں کے ہال کٹرت ہناہ کی تھست     |   |
| 92   | عالم کولاکی دینے کے فوائد            |   |
| 9/   | عالم کولژ کی سوچ سمجھ کر دیں         |   |
| 99   | آ محداد كيول كوالدكا تصر             | i |
| 1.** | دین مقصور ہے                         | * |

| صفحه        | عنوان                                             |   |
|-------------|---------------------------------------------------|---|
| [+]"        | مسكيين شوېر مالدار بيوي                           | * |
| 100         | چومٹالیں                                          | * |
| 1+1"        | 🛈 رسول الشُّد صلى الشُّد عليه وسلم                | * |
| 1+1-        | ۳ حضرت شاوشجاع كرماني رحمه الله تعالى كى صاحبزادى | * |
| 1+4         | زام ہ کے تھے پراٹکال کا جواب                      | * |
| A+1         | 🕝 نواب صديق حسن خان بحويالي رحمه الله تعاتى       | * |
| 1+A         | 🕜 مولاتاً كما تذرجلال الدين هاني                  | * |
| 1+ <b>9</b> | عجيب حكمت                                         | * |
| 11*         | کرچھلی چلانے کی وجہ                               | * |
| m           | 7 7 7 1                                           | * |
| 111         | عالم اپنی جیب سے سائل نہیں نکالنا                 | * |
| 110         | کڙ وي گو لي                                       | * |
| 110         | کژوی رونی                                         | * |
| 119         |                                                   | * |
| 119         | ایک سیق آ موزشادی                                 | * |
| ırr         | وعوے آسان عمل مشکل                                | * |
| IPO:        | رستور البی                                        | * |
| 174         | حفاظت نظر                                         |   |
| 11%         | زېد کې حقیقت اوراس کا طریق مخصیل                  | * |
| 11-1        | حسول رزق كا وظيفه                                 | * |

| صفحه    | عنوان                                                               |       |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| le-r    | نظر كاصحح استعال                                                    | *     |
| IPT     | نظر كا غلط استعال                                                   | *     |
| 1175    | ونیا کی حسیناؤں کی حقیقت                                            | *     |
| ırr     | ایک عجیب دعا و                                                      | *     |
| 144     | د پدارالهی کانسخه                                                   | *     |
| irg.    | تفویٰ کی گاڑی                                                       |       |
| ira.    | استعمال نظرة مُنينه دل كالمظهر ألمستعمال نظرة مُنينه دل كالمظهر ألم |       |
| 172     | سب سے بڑا ہے وقوف<br>سب سے بڑا ہے وقوف                              |       |
| IPA     | آ تھوں کے قدرتی امپرنگ                                              |       |
| 1779    | مجلس خاص اور جلسه عام میں فرق                                       |       |
| 16.     | نظر بدے حفاظت                                                       | i     |
| IM      | یه جوانی کب تک<br>میرید د                                           |       |
| IMP     | حفاظت نظر کانسخه                                                    | *     |
| ורץ     | صحبت ابل الله کی برکت<br>بعری مین                                   | *     |
| 164     | لوگوں کی قشمیں<br>۔۔ ہما ش                                          |       |
| יייייין | ال میمکی قشم<br>م رفت                                               | *     |
| 144     | © دوسری هم<br>⊙ تا میراند                                           | *     |
| 166     | 🐨 تیسری کشم                                                         | -3/c- |
| Iro     |                                                                     | 4     |
| ira     | ایک بزرگ کی حکایت                                                   | -4.   |

| مسنحد | عنوان                                   |   |
|-------|-----------------------------------------|---|
| INZ.  | حفاظت زبان                              |   |
| 161   | ميال يوى ميل ناحياتى كاسب               | * |
| ıar   | اعضاءکی گوابی                           | * |
| 100   | الحوشى بيننے كا مسئله                   |   |
| 109   | حصرت ابو بكر رضى الله تعالى عندكى كيفيت | * |
| 141   | امبات المونين كو بدايت                  | * |
| 4YA   | مؤسنين كى صفات                          | * |
| AFI   | معیاری مسلمان                           | * |
| 144   | حبوثوں كا بادشاه                        | * |
| ۱۷۲   | نعت كوياني                              | * |
| 121   | بسيارگوئی کا نقصان                      | * |
| Ľ₹    | فنول کوئی ہے بیخے کے نیخے               | * |
| 144   | يېبانسخه                                | * |
| 124   | دومرانسخه                               | * |
| 121   | تنيرانىخ                                | * |
| 149   | چوتھا نسخہ                              | * |
| IA+   | منى عن المنكر كا فائده                  | * |
| IAT   | حقوق القرآن                             |   |
| 1/4   | حعنيت عررضى الله تعالى عند كامعمول      | * |

| من           | عنوان                                        |   |
|--------------|----------------------------------------------|---|
| IAA          | مؤمنین کی مفات<br>مومنین کی مفات             | * |
| IA4          | قرآن کی صفات                                 | * |
| 19+          | ول میں تور پیدا ہونے کی علامت                | * |
| 192"         | ایک اشکال اور اس کا جواب                     |   |
| 191*         | ختم قرآن موقع خوشی يا استنفار                | * |
| API          | قرآن کے حقوق                                 | * |
| r-a          | خواتین کی تفریح                              |   |
| <b>*</b> **  | دیداری کے لحاظ سے خواتین کی قشمیں            | * |
| <b>r+4</b>   | خواتین کے لئے اللہ کا تھم                    | * |
| r1+          | عورت کا دل شیشہ ہے                           | * |
| rır          | نی دیندار عورتین                             | * |
| rır          | دين عن سرور                                  | * |
| MZ           | دنيا كامسلمية قاعده                          | * |
| <b>FF</b> I" | عورتول کی محت کا راز                         |   |
| TTÖ          | مبرهتی زبور رپ <sup>ر</sup> هین              | * |
| rrq          | دین داری کے تقاضے                            |   |
| rrr          | الله تعالی کی عجیب تدرت                      |   |
| ۳۳۳          | برے ماحول میں نیک بنے والوں کو کیا کرنا جائے | * |
| rrr          | کیلی ذمه واری                                | * |

| صغحه        | عنوان                                         |   |
|-------------|-----------------------------------------------|---|
| ۳۳۳         | ووسری ذمه داری                                | * |
| ساسوم       | غدر كا علاج                                   | * |
| rry         | تیسری ذ سدداری                                | * |
| rr <u>/</u> | والدين كى خدمت عى نقل عبادت سے زياد و تواب بے | * |
| rra         | والدين كى تأكوار باتول پرميركرة والول كوبتارت | * |
| t/*•        | غصہ جاری کرنے کے شرکی اصول                    | * |
| rr.         | يبهلا قانون                                   | * |
| 44.         | دوسرا قانون                                   | * |
| rr•         | تيرا 6 نون                                    |   |
| rrr         | چوشی ذمه داری                                 | * |
| יייין       | پانچوی بہت اہم ذمہ داری                       | * |
| ***         | رعاء                                          | * |
| rmo         | وینی جماعتیں                                  |   |
| ten         | سورهٔ فیل بیل نسخهٔ اکمیر                     | * |
| ra•         | ترک لا لیعنی                                  | * |
| ror         | امل مقصد سے محروی                             | * |
| tar         | قرآن مجيد كا اندازييان                        | * |
| ۲۵۲         | و ي جماعتوں كي تفصيل                          | * |
| 10Z         | ⊕الل مارس                                     | i |
| 102         | حضرت كنكوبى رحمه الله تعالى كى فراست          | * |

| صنحد          | عنوان                         |   |
|---------------|-------------------------------|---|
| 441           | معجد نبوی کی تغییر            | * |
| ryr           | ایل بدارت کومنتوره            | * |
| 246           | اينے طالات                    | * |
| FYZ           | لما قات کی حقیقت              |   |
| PYA           | توکل کی برکت                  | * |
| 14            | درس استغناء                   | * |
| <b>1</b> /2.1 | اضافه از جامع                 |   |
| 120           |                               |   |
| 12Y           | علماء کاروبیدائل تروت کے ساتھ | * |
| <b>12</b> 4   | لطيف                          | * |
| 122           | عرض جامع                      |   |
| r∠A           | 🕥 المل سياست                  | _ |
| M             | درس عبرت                      |   |
| rap           | مسعمان کی بزدلی اور بهادری    |   |
| MY            | پر کھنے کا معیار              | * |
| 174.9         | الهامی جمله                   | * |
| 191           | بوجه بجھکور کی الٹی منطق      | * |
| 191"          | الل خافقاه                    | * |
| *41*          | الم تبلغ                      |   |
| 194           | مبتب کو بیجانے کی تمن دلیلیں  | * |
| P** (F*       | سوفسطانی فرقه                 | * |

|             | <u> </u>                           |   |
|-------------|------------------------------------|---|
| منح         | عنوان                              |   |
| ۲-۵         | اسباب کی مثالیں                    | * |
| <b>r.</b> 0 | کیلی مثال                          | * |
| ۳÷۲         | נרקט של ל                          |   |
| r•∠         | - تيـرى مثال                       |   |
| ۲۰۰۷        | چقى شال                            |   |
| P*A         | مالک کی رضا سب سے مقدم             |   |
| 111         | د ي جماعتين حدود شريبت كى بإبندرين |   |
| mi          | محبت فاموش بيشند ي                 | * |
|             |                                    |   |
|             |                                    |   |
|             |                                    |   |
|             |                                    |   |
|             |                                    |   |
|             |                                    | : |
|             |                                    |   |
|             |                                    |   |
|             |                                    |   |
|             |                                    |   |
|             |                                    | : |
|             |                                    | ; |
|             |                                    |   |
|             |                                    |   |



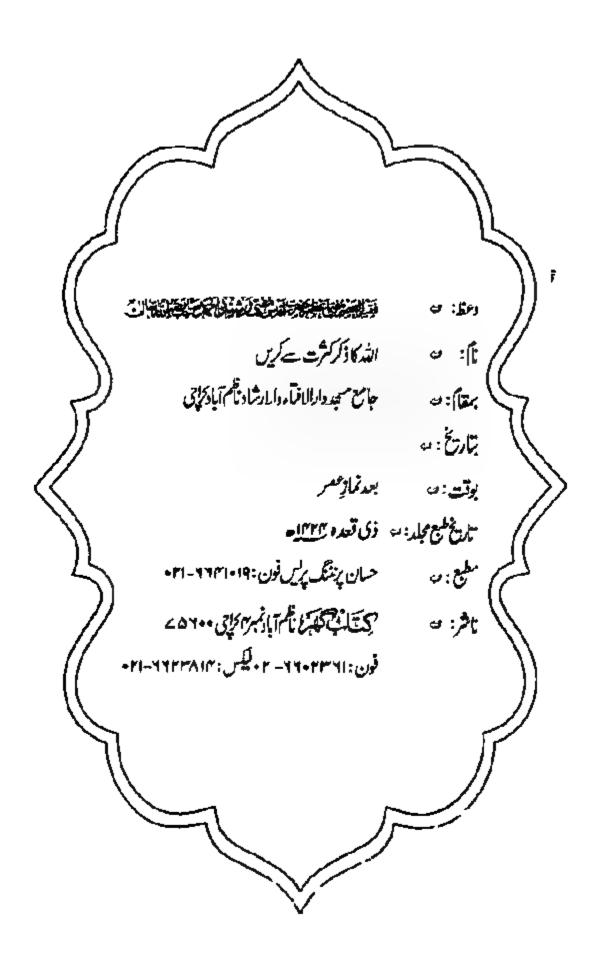

#### بسمالاإلرحم الرحيم

### وحبيرتاليف

ایک مرتبہ لا ہور کے سفر میں 'جامعہ اشرفیہ' میں حاضری ہوئی۔ وہاں کے ایک عالم فرمائے مکے:

''میرے خیال بیں علماء کو ذکر وشغل اور نو افل و تلاوت کی بجائے ورس و تدریس اورا فقاء دارش و میں مشغوب رہنا زیادہ ضروری ہے۔''

انہوں نے اپناس خیال کی تأہید میں بہ صریبٹ پڑھی: "فَصْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِيْ عَلَى أَذْ ذَا كُعُر" تَوْجَعَكَ:"عالَم كَى فَسْلِلت عابد پر الْك ہے جیسی میری فسیست تم میں سے ادنی شخص پر۔"

بنده نے عرض کیا: "جوعام ذکر والا وت وغیره عباوست نافلہ کارت سے نہیں کرتا وہ اصطلاح شرع میں عالم بی نہیں القد تعالی نے اس پر پھے دلائل بیان کرا دیئے، یہ قصد عصر وم غرب کے دومیان چی آیا، نماز مغرب کے بعدہ وعالم تشریف لائے اور فرمانا:

" مجمد بعید نمیس که الله تعالی عام ندکور کی طرح اس غلط فنبی میس مبتل

الله كا ذكر كثرت سے كريں دوسر سے علماء كے لئے بھی اسے نافع بنا دیں۔''

چنانچہ میں نے بیمضمون شیب سے نقل کروا کر استاذ محترم مولانا مفتی محد شفیع ساحب رحمه المتد تعالى كى خدمت مين بغرض اصلاح پيش كيا، آپ بهت مسرور موية اس براينا تأثر تحرير فرمايا اورارشا وفرمايا:

"وارالعلوم كيسب اساتذه كوجع كرك بيمضمون سنايا جائے."

حضرت مفتی صاحب کی نظر میں اس کی اس قدر اہمیت ثابت ہونے کے بعد اس كى ابتاعت كا فيصله كيا كميا-الله تعالى قبول فرمائين، اورجم سب كے لئے نافع بنائين، "وفقنا الله الجميع لما يحب ويرضى، امين."

عرصغ عام

# حصرت مولانامفتي محمر شفيع صاحب رحمه اللد تعالى

6

تأثر

#### بسمأ وإلرحم حالرحيم

عزیز محترم مولاتا رشید احد صاحب زاده الله تعالی فضلاً و کمالاً کالمضمون متعلقه حدیث: "فضل العالم علی العابد" شوق سے سنا، ماشاه الله جحت کے اعتبار سے تعلین اور اثر کے اعتبار سے تکلین ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے ایسے اتوال جن سے ثابت ہوتا ہے کہ علم دین کی کتابوں کا مطالعہ یا دری و تدریس قیام المیل سے انسل ہوان سے بہت سے اہل علم اس مفالطہ بیں جتلا ہوجاتے ہیں کہ تبجداور نوافل واوراد کو بالکلیہ ترک کرے سارا وقت تبلیخ وتعلیم ہیں خرج کریں الیکن خود حضرات فقہا و وحد ثین اور تمام علی مسلف وخلف کا تعامل دیکھا جائے تو بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان ہیں سے کس نے بھی اہم نوافل تہجد وغیرہ اور اہم اذکار کو چھوڑ کرعلمی خدمات کو اختیار نہیں کیا بلکہ علمی خدمات کو اختیار نہیں کیا بلکہ علی خدمات کو اختیار نہیں کیا بلکہ علمی خدمات کو اختیار نہیں کیا بلکہ علی خدمات کو اختیار نہیں کیا کہ علی خدمات کو اختیار نہیں کیا بلکہ علی خدمات کو اختیار نہیں کیا کیا کو جھوڑ کیا ہو کہ کو اختیار نہیں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو اختیار نہیں کیا کہ کو اختیار نہیں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو اختیار نہیں کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی

میں نے اپنے بزرگول سے سنا ہے کہ حضرت امام قاضی ابولیسف رحمہ القد تعالیٰ عین اس زمانہ میں جب کہ وہ قاضی القضاۃ کے عہدہ پر مامور اور اس کے فرائض کی اوائیکی میں مشخوں ہے، رات کو تین سور کعت پڑھتے تھے، جہال تک جھے یاد ہے خلاصۃ الفتاویٰ میں کئی جگہ کھھا ہے (جواس وقت سرسری تلاش سے نیس ملا) کہ تعامل خلاصۃ الفتاویٰ میں کئی جگہ کھھا ہے (جواس وقت سرسری تلاش سے نیس ملا) کہ تعامل

تعنيف وفتوى مين صرف كرت يتع مررات كابراعل ان كانماز تبجد و تلاوت بي موتا تھااور حقیقت ہے کہ تعلیم وہلیج کی خدمت بھی مؤثر ومفید جب بن ہوتی ہے جب کہ تعلق مع الله اور ذكر الله كلازي اثرات اس من موجود مول، والله المستعان

> بندومح شفيع عفااللدعنه دارالعلوم كراجي تمبرها 010/1/18

### William I

#### دماله

# التدكأ ذكر كثرت سي كري

بدرسار عاد کے لئے لکھا کیا تھا۔ اس لئے اس کا نام عربی جس "استیساس الابد بسندح فعضل المعالم علی المعابد" رکھ کیا تھا اور قرآن کریم کی آیت، احادیث اور عربی و فاری عبارات وابیات کا ترجمہ نیم کھا کیا تھا، بدرسالہ پہلے ستعل شائع ہوتا رہا، پھراس کو احسن الفتادی جلداول کا جزمہنا دیا کہا۔

اب بعض احباب کی خواہش پراس کو عام فہم بنانے کے لئے آیات، احاد بت اور عربی و فاری عبارت وارع فی و فاری عبارت وال عبارت وابیات کے ترجمہ کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے، اللہ تعالی اس کے فقع کو عام و تام منائع اور قبول فرمائی ہے، آ

"قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ الْعَالِمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ الْعَالِمِ عَلَى اَذْنَاكُمْ"
عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِى عَلَى اَذْنَاكُمْ"
تَوْجَمَكَ: "رسوس الله صلى الله عليه وهلم في فربا إكه عالم كى فضيلت عابد بر الدي بجيبى ميرى فضيلت تم من سے اونی فخص بر۔"
علماء كى أبيك علام فنهى كا از اله:

اس حدیث کے پیش نظر بعض علماء اس غلط بھی میں جبتلا ہو مجتے ہیں کہ اہل علم کو نقل عبادت کی بجائے علمی مضغلہ رکھنا جا ہے۔ ادابین، تہجد اور ذکر وشغل وغیرہ میں الله كا ذكر كثرت سے كريں ٢٢ مصليات الرسميد مشغول ہونا صحيح نہيں۔ بيدونت علم دين كى خدمت و اشاعت ميں صرف كرنا افضل

ہے۔ محربیر مخالطہ اور نفس وشیطان کا کیدہے، اس لئے صدیث مذکور کی تشریح کی ضرورت بيش آئي۔

## علم كى تعريف قرآن كى نظريين:

اولاً میں مجھ لینا ضروری ہے کہ شریعت کی نظر میں علم سے کہتے ہیں؟ سوواضح ہو کہ نظرشرع میں علم وہ معتبر ہے کہ جس سے خشوع وخصوع اور تفویٰ وفکر آخرت اور حساب وكتاب كااستحضاراور دنياه مانيها سے زبداور آخرت كي طرف رغبت پريدا ہو، الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰوَّا ﴿ (٣٥-٣) تَكْرَجَمَكُذ "الله ال كونى بنائد أرت بين جوعلم ركعة بين-" اوراس سے معلوم ہوا کہ علم سے خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اور رسول الله معنى الله عليه وسلم فرمات مين: "أَنَّا أَتُّفَاكُمْ وَأَعْلَمُكُمُ بِاللَّهُ" "أَىٰ أَنَّا أَتُفَاكُمْ لِآئِينَ آعُلُمُكُمْ بِاللَّهِ." تَنْزَجَهَكَذُ "مِن تم سے زیادہ مقی ہوں اور تم سے زیادہ عالم ہوں۔" لینی زیاده عم کی وجه سے زیاده متقی مول . اس سے تابت ہوا کہ زیادہ علم زیادہ تقویل کا مورث ہے۔ الله تعالى كاارشادى:

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ ﴿ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيِّدُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا بِلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا ۖ أُوْتِيَ قَارُوْنَ لَا إِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنُ امْنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَّهُا اللَّا الصَّبِرُوْنَ ۞ ﴾ امْنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَّهُا اللَّا الصَّبِرُوْنَ ۞ ﴾

(A+24-M)

تَرْجَعُكَدُ: " پھروہ اپنی آ رائش ہے اپنی برادری کے ساتھ نگا، جولوگ دنیا کی زندگی کے طالب جیں کہنے گئے کیا خوب ہوتا کہ ہم کوبھی وہ ساز و سامان ملا ہوتا جیسا قارون کو ملاہے، واقعی بڑا صاحب نصیب ہادرجن لوگوں کو کم عطاء ہوا تھا وہ کہنے گئے اربے تہارا ناس ہو، اللہ کا تواب بہت بہتر ہے جو ایسے خفس کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وہ انجی کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔"

ان آیات سے جہل وعلم کی حقیقت معلوم ہوئی کہ حیات دنیا پرنظر رہنا جہل اور تواب بہت تواب پرنظر ہوناعلم ہے اور یہ بھی ٹابت ہوا: "نواب الله خیر" "اللہ کا تواب بہت بہتر ہے۔" کا صرف اعتقاد حاصل ہوجاناعلم بیں بلکہ تحقق علم کے لئے اس کا استحضار اور اس کے مطابق عمل ضروری ہے۔ "وَلاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بِرُونُ " "اور وہ انہی کو دیا جو اس کے مطابق عمل ضروری ہے۔ "وَلاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بِرُونُ " "اور وہ انہی کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔" سے اس کی سزید تأمید ہوتی ہے، لہذا خواہ کوئی ونیا بجر کے علوم حاصل کر لے عمر بدول تعویٰ کے وہ نظر شرع میں اللہ تعالیٰ کی بیان فرمودہ مثال:

﴿ كُمَثُلِ الْحِمَادِ يَخْمِلُ أَسْفَادًا ﴿ ٢٠- ٥) تَوْجَمَدُ:"ان كَى حالت ال كُدھے كى كى ہے جو بہت كى كما بيل لادے موئے ہے۔"

اورمشہور معول: '' جار پائے بروکتا ہے چند' (چو پائے پر پھھ کتابیں مدی ہوئی جی ) کامصداق ہوگا۔

عقلاً بھی بیامر سلم اور بدیسی ہے کہ حقیق علم معرفت خالق ہی ہے۔

م گُرآن باشد که بکشاید رب راه آن باشد که بیش آید همب تَنْخِیَمَنَدُ: "کُکر دو ب جو راسته کھولے، اور راسته وه جو بادشاه کک پنچائے۔"

اور بیمی مسلم ہے کہ کسی چیز کی صفات کی جس صد تک معرفت ہوگی اس حد تک اس کے آثار بھی مرتب ہول سے۔ سواللہ تعالیٰ کی شان جلالی و جمالی کی معرفت کے ' بعد غلبہ شوق وغلبہ خوف اور ان کے آثار کا ترتب لازی ہے۔

# تخصيل تقوى وخشوع <u>كے طریقے</u>:

تَوَرِّحَمَنَ "اور مددلومبر اور نماز سے اور بے شک وہ نماز دشوار ہے گران لوگوں پر جن کے قلوب میں خشوع ہو، وہ لوگ جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ نے فک اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف والی جانے والے میں اور اس کی طرف والی جانے والے ہیں۔"

اس مضمون کی تقریر کا خلاصہ بہ ہے کہ توجه الی الآخرۃ (آخرت کی طرف توجه) موقوف ہے ذهد عن المدنيا (ونيا ہے بے رغبتی) پر، كيونكر تحليه با تخليه (تہذيب اخل تل بلا اصلاح لفس) نامكن ہے۔ معزب دومی رحمه اللہ تعالی فرماتے ہیں:

۔ آینت وائی چرا غماز نیست زائد زنگار از رفض ممتاز نیست روتو زنگار از رفض ممتاز نیست روتو زنگار از رخ او پاک کن بعد زین این نور را ادراک کن بعد زین این نور را ادراک کن تشریمی تشریمی اس لئے میت الهیکا عکم نظر نیمی اس لئے میت الهیکا عکم نظر نیمی آتا کہ اس پر گناموں کا زنگار پڑھا موا ہے تو اس پر سے ذنگار مساف کرتو نور معرفت کا ادارک موگا۔''

اور زهد عن المدنیا (ونیا سے بر بیتی) نام ہے از الدی دنیا کا جوشال ہے حب ال وحب جاہ کو سوفر ماتے ہیں کہ حب مال کا علاج مبر لیمنی ترک لذات و شہوات سے کرو۔ اس لئے کے قصیل لذات کے لئے مال کی ضرورت پڑے گی تو مال کی طلب بڑھے گی۔ البنداللس کو ترک لذات کا عادی بناؤ تا کہ مال کمشر کی ضرورت نہ پڑے۔ قال البوصوری دحمه الله تعالی

النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الوضاع وان تغطمه ينفطم حب الوضاع وان تغطمه ينفطم ترك ترجمين ووده پيت بحدى طرح باكر شفت برداشت كرك الله كا دوده نه جهرايا توجوان بوكر بحى مال كرست سن دوده پيت كا خوابش مندر ب كار "

اور حب جاد کا علاج نمازے کرو، اس لئے کہ نماز شی سراسر بھر واکسارے اور فراز کی کرانی کا علاج خشوع بینی سکون قلب ہے، اس طرح کہ اعتصاء کی حرکات قلب کی حرکات (خیالات وارادات) کے تائع ہیں۔ اس لئے نماز شی سکون اعتصاء کی قرود رفیق چلے پھرنے، بولنے و کیمنے، کھانے پینے سے ممانعت) اس وقت تک کراں معلوم موں کی جب تک قلب شی سکون پیرانہیں موگا۔ اور سکون قلب (خشوع)

عامل کرنے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے لقاء اور حساب و کتاب، جزاء وسرا کا مراقبہ کرئے رہا کرو:

﴿ لِلَّالَّهُمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَلْعَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَصَعُ كُلَّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرلِي وَمَا هُمْ بِسُكُولِي وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيْدٌ ١٠٠) (٢٠١-٢٠١) تَكْرَجَهَكَدُ السالوكوا اين رب سے ذرو، يقينا قيامت كا زازله بدى ماری چے ہوگی جس روزتم لوگ اس کو دیکھو سے، تمام دودھ بالنے واليان اسيخ دودمه ييخ كوبمول جائيل كى، أورتمام حمل واليال ايناحمل وال وس كى دور تحدكولوك نشركى حافت من وكمائى وي محمالاتكدوه نشر میں ندموں مے لیکن اللہ کاعذاب ہے بی تخت چیز۔" ﴿ لِلَّالِيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُوْ يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَنْ وْلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالدِهِ شَيْنًا ١٠٠٠) (٣٣-٣٦) مَنْ وَجَمَعَدُ "اسے لوگو! اسے رب سے ڈرواور اس دن سے جس میں نہ کوئی باب اینے بیٹے کی طرف سے مجمد مطالبدادا کر سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اینے باب کی المرف ہے۔"

ان دونوں آ یوں میں اللہ تعالی نے تقوی کا امر فرما کراس کی تقعیل کا طریقہ بیان فرمایا کہ قیامت اوراس کی ہولتا کیوں کا مراقبہ کیا کرو۔

﴿ إِلَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَلَةً ٤ ﴾ (١-٢)

مَنْ وَكُواكِ الله دار الله والمارك والله ما المارك

پیدا کیا، آوراس سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور دونوں سے بہت سے مرداور عورتیں پھیلائیں۔''

اس میں مخصیل تقویٰ کے لئے باری تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ کے مراتبہ کا تھم

فرمايا

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۞ أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمُ الْقُبُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ الْقُبُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَبِدٍ لَّخَبِيْرٌ ۞ ﴾ (١١٠٠-١١١٨)

تَذَرِجَهَنَدُنْ اوروہ مال کی محبت میں بڑامضبوط ہے کیا اس کووہ وقت معلوم نہیں جب نزندہ کئے جائیں گے مردے قبرول کے، اور آشکارا ہوجائے گا نہیں جب زندہ کئے جائیں گے مردے قبرول کے، اور آشکارا ہوجائے گا جو کچھ دلوں میں ہے، بے شک ان کا رب ان کے حال سے اس روز پورا آگاہ ہے۔''

اس میں اللہ تعالی نے حب مال کا علاج یہ بیان فرمایا کہ حشر اور حساب و کتاب کا مراتبہ کیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ اور فکر آخرت پیدا کرنے کے لئے مراقبہ منوت کی تعلیم فرمائی:

"اَكُيْرُوُا مِنْ ذِكُوهَا زِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ" تَوْرَحَمْكُذَ" سب لذلول كوفتم كرف والى چيزيعى موت كوكرت سے ياد كرو"

"كُفلَى بِالْمَوْتِ وَاعِطًا" تَكُرَحَهُكَدُنَ"مُوتُ لَعِيمت كَيْسَةَكُلْ بَ" "زُوْرُوُهَا (الْفُهُوُلُ) فَانَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ" تَكْرَحَهُكُذَ" تَبرول كود يَكِف جايا كرواس لِتَ كدوة آخرت كويادولان والى جين" "آنْ تَعْبُدُ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَوَاهُ فَإِنْ لَمَرُ تَكُنْ تُرَاهُ فَإِنَّهُ بَرُكَ"
تَوْجَهَمَ : "الله كى عبادت اس طرح كروكه كوياتم اس وكهرب جواس

لے کہ اگرتم اسے نیس و کم سکتے تو وہ جہیں و کمے رہاہے۔"

ال حديث من مراقبة ذات حق كالحكم فرمايا:

"حَقِيْقٌ بِالْمَرْءِ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مَجَالِسُ يَخُلُوْ فِيْهَا وَيَذْكُرُ ذُنُوْبَهُ فَيَسُتَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهَا" (ب)

تَذَيِجَهَنَدُ: "أنسان كے لئے كي خلوت كى مجلسيں ضرورى بيں جن ميں وہ السيخ كتا ہوں كو ياد كركے اللہ تعالى سے ان كے لئے مغفرت طلب كيا كرے"

ال ست كاسبركى تاكيدفرمائى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا الَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ اللهِ وَلَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

يهال تقوى اعتيار كرنے كے لئے حاسبة اعمال كاتكم فرمايا: ﴿ لِنَا يَهُمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصّدِقِيسَ ۞ ﴾ ﴿ لِنَا يَهُمَا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصّدِقِيسَ ۞ ﴾ (١٩-١١)

﴿ اَلاَ بِذِكْ ِ اللّٰهِ تَطْمَينُ الْفُلُوبُ ۞ ﴾ (١٣- ١٨) مَنْ يَحْمَدُ: " خُوبِ مجملوك الله ك ذكر ، ولول كواطمينان موجاتا ہے." ال سے معلوم ہوا کہ کورت ذکر اللہ سے قلب کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے اور اور کر ایڈ سے اور اور کی سے اور اور آیة کریمہ: ﴿ وَاسْتَعِیْنُوْا بِالْصَّبْرِ وَالْصَّلُوةِ ﴾ کی تغییر میں بیان ہوا کہ سکون قلب سے تماز مہل ہوجاتی ہے۔ جس سے قلر آئل ہوتی ہے جس سے قلر آخرت پیدا ہوتی ہے۔

ذكوالله خاليا ففاضت عيناه. يعنى جوفض خلوت من ذكرالله كرادر اس كى آنكمول سے آنسو بيني آليس اسے الله تعالى ايسے قرب سے نوازتے بيں كه قيامت كردزاس كوائي رحمت كے سامين جگدديں كے جب كدلوك تمازت سے بريثان بول محدور بينه من ووب رہے بول محد

﴿ يَهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُواللَّهَ ذِكْرًا كَلِيْرًا ۞ وَسَبِحُوهُ بُكْرَةً وَآصِيلًا ﴾ (٣٢٠-٣٢٠)

تَنْ رَجَمَعَ كَنَّ "ابِ ايمان والوا الله تعالى كوكثرت سے يادكيا كرواور من وشام ال كانتيج بيان كيا كرويا

﴿ وَاذْكُرْ رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَصَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَفِلِيْنَ ۞ ﴾ الْقَوْلِ بِالنَّغُدُوِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَفِلِيْنَ ۞ ﴾

(res-4)

؟ مَتَوَجَمَى: "اورائي ربى يادكيا كرائي ول على عاجزى اورخوف ك ساتھ اور ذوركى آوازكى برنسبت كم آواز سے مج اور شام اور الل غفلت ميں سے نہو۔"

﴿ فَإِذَا قَصَيْتُمُ الصَّالُوةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُوٰداً وَّعَلَى

جُنُوْبِكُمْ ۗ (٣-١٠٣)

تَكْرَجَمَنَدُ: "جب نمازے فارغ ہوجاؤ تو القدكو بادكرو كمزے اور بيشے اور بيلے اور بي

اس میں ارشاد ہے کہ نماز میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس کو کافی سمجھ کر نماز کے بعد ذکر ہے مان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں معد ذکر ہے ماند تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔

﴿ فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْآرُضِ وَالْتَغُوا مِنْ فَطْلِ اللهِ وَالْتَغُوا مِنْ فَصْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا الله كَثِيْرًا ﴾ (١٢-١٠)

تَتَوَجَهَمَهُ: "جب نمازے فراغت ہوجائے تو زمین میں چلو پھرواور روزی تلاش کرواور اللہ کو کٹرے ہے یاد کرو۔''

اس میں ارشاد ہے کہ نماز سے فارخ ہوکر دینوی کاروبار میں مشغول ہونے کی حالت میں بھی ذکراللہ سے ففلت نہ ہونے بائے۔

رسول التُدملي التُدعليدوسم كا ارشاد ب.

"لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطُهُا مِنْ ذِكُوِاللَّهِ"

تَوْجَهُمُ الله المرى زبان وكراللد عررب

"أَذُكُرُوا اللُّهُ حَتَّى يَقُولُوا إِنَّهُ مَجْنُونٌ"

تَدْوَجَمَعَدُ: " وْكُرالله اتَّى كَثْرَت سے كروك لوگ محنون كينے لكيس "

حضرت رومى رحمه الله تعالى فرماية بين:

ب این قدر گفتیم باتی فکر کن فکر گرجاند بود رو ذکر کن ذکر آرد فکر را در ابتزاز ذکر را خورشید این افسرده ساز مَوْرَجَهُ مَدُدُ" الى قدر بم نے كهدوا آك الركرو، الركر بى وكت أيل تو ذكر كرو." وكر من وكت أيل تو ذكر كرو."

'' ذکر فکر کوئرکت میں لاتا ہے جس طرح آفاب برف بیکھلا و بتا ہے۔'' 'نتیجہ مید لکلا کہ علم موقوف ہے کارت ذکر، محاسبہ مراقبہ اور محبت اولیاء اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی کی روز تک مراقبہ اور تخلیہ کروانے کے بعد علم وعرفان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحلیہ (آراستہ کرنا) فرمایا کیا۔

#### اذكار واشغال كي حقيقت:

پی ابتداہ تو بیاد کارواشغال مرض جہل سے نجات حاصل کرنے کے لئے بطور
علاج ضروری ہیں محر جب ان کی بدولت علم اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی وخشوع کی
تعمت فی جاتی ہے تو بیاد کارواشغال خود مرض بن کرعاشق پر مسلط ہوجائے ہیں۔ جیسے
کسی مرض کے لئے افحان یا تمبا کو استعمال کروایا جائے جس سے اصل مرض کا علاج تو
ہوجائے محر خود افیون یا تمبا کو کی عادت کا لاعلاج مرض بحیشہ کے لئے سوہان روح بن
جائے ابتداء جس انسان علاج کے ظور پر بادل نخواستہ ان چیزوں کو اعتمار کرتا ہے مگر
ہیں دفت کے بعد ریاد کارواشغال کو ایسے پوٹے جی کہ ان سے پچتا تا مکن ہوجاتا

۔ کھتب بھتی کا دنیا ہے ترالا دستور
اس کو چھٹی نہ کی جس کو سبتی یاد رہا
ای حالت کے بارے میں معزت مجدوب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

اس اب تو چھوڈے ہے بھی نہ چھوٹے ذکر ترا اے میرے فدا
حلی سے لکلے سائس کے بدلے ذکر ترا اے میرے فدا
اذکار واشفال ہیں یہ فرق ہے کہ اشفال خود مقسود نہیں صرف ذر میر بھتھود ہیں

اوراذ کار ذربع بمقصود موتے کے علاوہ بذات خود بھی مقصود جیں، ارشاد ہے: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرِيّ اَعْمِنَهُ مُرْ تَفِيْضُ مِنَ

الدُّمْع) (٥-٨٣)

تَكْرَجَهَكَةُ: "اورجب ووان كوسنة بين جوكدرسول كى طرف بعيجا كيا بية و آب ان كى آكميس آنسوول سن بهتى بوئى و يجعة بين-" ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجلَتْ فُلُوْبُهُمْ ﴿ )

(r-A)

تَنْزَجَهَنَدُ "أيمان والله تو مرف وه موثة بي كه جب الله تعالى كا ذكر آتا ها توان ك قلوب ذرجات بيل"

﴿ وَيَشِّرِ الْمُخْبِئِينَ ۞ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ لَلْوَيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ لَلُوْيُهُمْ ﴿ اللَّهُ الْمُحْبِئِينَ ﴾ (ra،rm-rr)

وَقُلُونِهُمْ إِلَى ذِكْرِاللَّهِ ﴿ ﴾ (٣٦-٣١)

تَرُجَعَنَدُ "الله تعالى في برا عده كلام نازل فرمايا ، يوالى كاب ب كه باجم لتى جلتى ب- باربار دجرائى كى ب، جس بان لوكول كرجو كداية رب ب فررت جي بدن كانب المحت جي فكران كي بدن اور دل زم بوكرالله كذكر كي طرف متوجه وجات جي -"

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَ إِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانَ سُجَّلًا ۞ وَيَقُوْلُونَ سُبُحٰنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَيَجِرُونَ لِلْآذُقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۞ (١٤-١٠١٠٠ )

تَذَرَ مَنَ اللهُ اللهُ

### عشاق الهيك حالات:

﴿ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ اللَّهُ الرَّحُمْنِ خَرُوا سُجَّدًا وَبَكِيًّا ۞ ﴾ ﴿ إِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ اللَّ الرَّحُمْنِ خَرُوا سُجَّدًا وَبَكِيًّا ۞ ﴾ (١٠-٨٥)

تَكُرِيَكُنَدُ: "جب ان كسائة رحلن كي آيتي بريمي جاتي تفيس تو مجده كرت موات اوروت موات كريات في الم

لین کرت ذکر دمراقبات سے ان پرالی رفت قلب طاری ہوجاتی ہے کہ اپنے محبوب کی باتیں سن کران کے قلوب پر زلزلہ آنے لگنا ہے، در بدوں کا خون کرما جاتا ہے، روق کی باتیں سن کران کے قلوب پر زلزلہ آنے لگنا ہے، در قلنے کھڑے ہوجاتے ہیں، روتے ہوئے بیساختہ مجدہ میں کر جاتے ہیں اور آنکھوں سے سل اشک جاری ہوجاتا ہے جواس قدر کرت سے بہتا ہے کہ کویا خود آنکھیں ہی جاری ہوجاتا ہے جواس قدر کرت سے بہتا ہے کہ کویا خود آنکھیں ہی جاری ہاں۔

- کوئی نیش جو یار کی لادے خبر مجھے اے دام مجھے اے دام مجھے ان افک تو بی بہادے ادم مجھے از حال خود آگد نیم بڑاین قدر دانم کہ تو برکہ بخاطر مگذری افٹکم زدامان مگذرد

محوب حقیق نے اپنے عشاق کے مراقبہ محامبہ کشت ذکر، کشت مسلوۃ اور قیام لیل کا تذکرہ قرآن کریم میں ہارہار وہرایا ہے۔ فرماتے ہیں: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَادُ ۞﴾

(rz-rr)

تَرْجَعَنَدُ: "وہ ایسے دن سے ڈرتے رہے ہیں جس میں بہت سے ول اور بہت ی آکھیں الث جائیں گی۔"

یعن قیامت کی موانا کیول کا مراتبه کرتے رہے ہیں۔

﴿ يُؤْتُونَ مَا اتَوُا وَقُلُونِهُمْ وَجِلَةٌ اللَّهُمْ اللَّي رَبِّهِمْ راجِعُونَ

(10-rr) **(** 

تَوَجَهَدَ: ''وہ دیتے ہیں جو پکھ دیہ ہیں :در من کے دل اس سے خوف زوہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔'' اپنے اعمال کا محاسمہ کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ حسنات تعول بھی

بوكس بانهيس؟

﴿ يَبِينَتُوْنَ لِرَبِهِمْ سُجَدًا وَقِيَامًا ۞ ﴾ (١٥-٢٣) تَرْجَهَنَدُ: "رانول كوايخ رب ك آك كده اور قيام شرر كارج:

عربيميد: راه بين-"

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالْأَشْحَادِ هُمْ

تَكْرَجَمَكَ: "وولوك رات كوبهت كم سوت تصاور آخرشب من استغفار

كياكر<u>ت ت</u>ے."

ال بن اولاً ، دو تقت، نانیا اس کی تھیرلتقلیل، نالاً من تبعیفیه، رابعاً با تاکیدیدلاکرس شان کے ساتھ ان کے قیام لیل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دات کو بہت ہی کم سوتے ہیں اور جب مات قریب الختم ہوتی ہے تو دات ہمرکی عبدت کا محام کرتے ہیں اور بول مجھے ہیں کہ بچو بھی مبادت نہ کر سکے: مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ لَدُ تَعِيلُ اللّٰ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ ہم مبادت نہ کر سکے۔ ایل مبادت کا تقص سائے آتا ہے اس پر استخفاد کرتے ہیں۔

و نیکیاں یا رب مری بدکاریوں سے بد ہوکی ووایکی رسواکن ترے دربار میں بے حد ہوتیں بیمشاق ای جان کا نذرانہ پیش کر ہے بھی خود کوقصور وار بی سیجھتے ہیں۔ ۔ جان دی، دی ۔ ہوئی ای کی تھی حق تو ہے ہے کہ حق ادا نہ ہوا ﴿ وَذَكُرُوا اللَّهَ كَعِيْرًا ﴾ (٢١- ٢١٤) تَكْرَيْحَكُدُ" اورانبول نے كارت سے الله كا ذكركيا۔" ﴿ وَذَكُواللَّهُ كَثِيرًا ﴾ (١١-٣٣) تَنْ الله الله كرالي كرا الله كرا الله كرا الله كرا الله " ﴿ آلَّدِيْنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ فِيَامًا رَّفَعُوْدًا رَّعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيْتَفَكُّرُوْنَ فِي خَلْق السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٣-١٩١) تَتَوْجَهَنَدُنَ" وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹے بھی، لیٹے مجى اورآ سانوں اور د من كے بيدا موتے من غور كرتے ہيں۔"

یعنی کثرت ذکرومرا تبه قدرت میں لکے رہے ہیں۔

#### حقیقی مؤمن کی علامت:

﴿ أَمَّنُ هُوَ قَانِتُ انَاءَ الَّهُلِ سَاجِدًا وَّقَانِمًا يَّخْذَرُ الْاخِرَةَ وَيَرْجُوا وَقَانِمًا يَخْذَرُ الْاخِرَةَ وَيَرْجُوا وَخُمَةَ رَبِّهِ \* قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالْدِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ \* إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْأَلْبَابِ ۞ ﴾ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ \* إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ اُولُوا الْأَلْبَابِ ۞ ﴾

(4-14)

اس میں الل علم اے کہا گیا ہے جورات میں خشوع وخصوع اورخوف ورجا کی حالت میں کثرت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حالت میں کثرت میں کثرت میں کثرت میں کثرت قیام کیل نہیں وہ مؤمن جن لوگوں میں غذبہ خشیت، خشوع وخصوع، کثرت ذکر، کثرت قیام کیل نہیں وہ مؤمن میں نہیں:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُونِهُمْ

(r-A)

تَكْرَجَهَكَدُنْ المِيانِ والله تو صرف وه موت بين كه جب الله تعالى كا ذكر آتا باتوان كقلوب ورجات بين-"

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِالْبُنَا الَّذِيْنَ آِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّدًا وَمُمَّ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۞ تَنَجَا فَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُصَاحِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا لَا وَمِمًّا وَمُمَّا لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۞ تَنَجَا فَى جُنُوبُهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا لَا وَمِمًّا حَرُوبُهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا لَا وَمِمًّا رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا لَا وَمِمًّا رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا لَا وَمِمًّا وَرَقْنَهُمْ مُنْفِقُونَ ۞ ﴾ (١٦-١١)

تَرْجَعَتُهُ: "ہاری آ یوں پرتو مرف وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان
کودہ آ بیتیں یا دولائی جاتی ہیں تو وہ مجدہ ش کر پڑتے ہیں اور اپ رب
کی تشیخ وجمید کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے ، ان کے پہلو خوابگا ہول سے علیحہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید اور خوف سے بکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرج اور خوف سے بکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرج کرتے ہیں۔"

ان آیات میں: إِنَّمَا \_ كلم رحصر بِ، يعنى جب تك صفات ندكور ونہيں پائى جائيں گى ايمان كا وجود بى تيسى بوسكنا، ان آيات كے ظاہر اور رسول الله صلى الله عليه وسكم سے كر آج ككر آج كك رجال الله كے تعامل سے كثرت ذكر و قيام ليل كى فرضيت بلكه شرط ايمان مونام فهرم موتا ہے۔

فرض کی دو تشمیں:

حقیقت یہ ہے کہ فرض کی دوقتمیں ہیں:

- 🛈 ضابطه کا فرض۔
  - 🕡 رابطه کا فرش۔

مثلاً شوہر کے ذمہ ہوی کے علائ کے مصارف اور ہوی کے ذمہ شوہر کی خدمت من بطائی شرعیہ شی فرض ہیں ، گر رابط کی حقیت سے بدایا اہم فریفہ شار ہوتا ہے کہ اس میں کوتائی کرنے والے شوہر یا ہوی کو ذوجیت کے دائق ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اگرچہ صابط کی روسے اگرچہ کوئی شخص مسلمان صابط کی روسے اگرچہ کوئی شخص مسلمان ہوگی روسے اگرچہ کوئی شخص مسلمان ہوگی مسلمان کہلانے کے لائق اور رابطہ کا مسلمان جب سے گا کہ رابطہ کے فرائف و شرائط (خشوع وخضوع ، کشرت ذکر و قیام کیل) کو اوا کرے گا۔ اس پوری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ جب ہے کہ جب ہے کہ مراقیہ بھاس، خشوع وخضوع ، کشرت ذکر و قیام میل محقق نہ حاصل یہ ہے کہ جب ہے کہ جب ہو کہ مراقیہ بھاس، خشوع وخضوع ، کشرت ذکر و قیام میل محقق نہ حاصل یہ ہے کہ جب ہو میں مراقیہ بھاس، خشوع وخضوع ، کشرت ذکر و قیام میل محقق نہ

الله کا ذکر کثرت ہے کریں معلی اللہ کا ذکر کثرت ہے کریں منظمال ہی نہیں بن سکتا۔ ہوگا اس وقت تک عالم بنیا تو در کنار سے معنی میں مسلمان بھی نہیں بن سکتا۔

اب مدیث کا مطلب واضح جو کیا که عالم سے مراد وہ ہے جو نظر شرع میں عالم ہواور کامل مؤمن ہو، یعنی کم از کم اتی عبادت کرتا ہو جو حقیقت علم اور کماں ایمان کے لئے شرط ہے۔ جس کی تفصیل اوپر بیان ہوئی درنہ وہ عالم ہی نہیں بلکہ اس لائق بھی نہیں کہاسے مؤمن کہا جائے۔اگر چہ حقیقت میں مؤمن ہو، پس عام سے مراد وہ محق ہے جو کم از کم اتن عبادت کرتا ہو جو حقیقت علم کے لئے موقوف علیہ ہے اور زیادہ وقت مشاغل عمید میں صرف کرتا ہو اور عابدے مراد وہ ہے جو درجدِ موتوف علیہ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہواورعلم بقدرضرورت ہے زیاوہ حاصل نہ کیا ہو، پس دونوں عالم بھی ہیں اور عابد بھی ، فرق اتنا ہے کہ ایک علم بقدر ضرورت یعنی بقدر فرض عین حاصل کر کے فرض کفامید کی طرف متوجه ہونے کی بجائے کثرت عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور دومرا عبادت بقذر منرورت (جوحقیقت علم و کمال ایمان کے لئے موتوف علیہ ہے) کرتا ہے ادر علم ہے فرض کفاریکا ورجہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔

حقیقت علم منکشف ہونے کا طریقہ:

حقیقت علم منکشف ہونے کے لئے در دمیت کی ضرورت ہے۔

ے در " درون خود عاوا دردرا

تابینی سبر و سرخ و زردرا

تَنْجَهِينَ: "أينے اندر دردمحبت بردمعاؤ تا كەتتهبىل ہر چيز كى حقيقت نظر آنے لگے۔"

اس درد کی بدولت ایسے علوم منکشف ہوتے ہیں کہ عقل خیرہ ہو جاتی ہے۔ ے بینی اندر خود علوم انب<u>ا</u> ہے کتاب و نے معید و اوستا

٣٩ تَنْجَمَدُ: "ابنے اندر بغیر کتاب واستاد کے انبیاء علیہم السلام کے علوم یاؤ مے۔" جولوگ اس لذت درد سے ناآ شنامیں ان کوحقیقت علم کی کیا خبر۔ ے توندیدی کے سیمال را چہ شنای زبان مرغاں را تَوَجَعَمَدُ: ''نو نے مجھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، تو برندون کی زبان کیا جائے۔"

۔ آگاہ نئی تپ دروں را نشر چہ زنی رگ جنوں را تَتَخَرَ مُعَكَدُ " تو دل كاندركي آك ہے باخبر نبيں، جنون كى رگ بركيانشتر

ان کوتو خود بری محبوب حقیقی کی طرف آنے بی نہیں دیتے۔ ۔ اے قوم کج رفتہ کوئیہ کائید معثوق درين جاست بيائيد بيائيد تَكُورَ مَن "اس في كوجان والى قوم كهال بهومعثوق يهال ب، ادهرآ؟ الامرآؤر"

ا پیےلوگوں کے بارے میں حضرت روی رحمہاللہ نقبا کی فرہ تے ہیں ۔۔ صد بتراران فضل دارد از علوم جان خود را می نه داند این ظلوم جان جمله علمها این است و این که بدانی من کیم در یوم دین القوم الذي في المدرسه

تَتَخِيَحَكَ: "مْعَلُوم عِنْ الْمُحُولِ كُمُ لات رَكْمَتَا هِي لَيكِن بِيرَفَالْم اينِ بارے میں مجھنیں جانما،سب علوم کی روح مرف بنی ہے کہ تو یہ جان لے کہ قیامت میں میری کیا والت مولی؟ اے مدرسه میں رہنے والی قوم جو کھھ تم نے حاصل کیا ہے ووصرف وسوسہ ہے، علم عاشقی کے سواجو پچھ ہے وہ ابلیس کی تلمیس ہے۔''

#### خشك دلول يسايك سوال:

فدمت عم دین کا بہانہ بنا کرعبادت سے جی چانے والول سے میں یو چھتا مول كه كبيا وه رسول انتد صلى الله عليه وملم كا اسوهُ حسنه ادر محابه كرام رضي الله تعالى عنهم كي زندگی اور آج تک رچال امت کے سلسلہ کا طرزعمل دنیا کی آنکھوں ہے اوجھل کر نکتے ہیں؟ آپ لوگ تو برغم خود صرف علم دین کے محافظ ومبلغ ہی ہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور خلفاء راشدین رضی الله تعالی عنهم برتو سلغ ہونے کے علاوہ حکومت کی ذمہ داريال بمى تقيس، پيران نفوس فدسيه من جذبية تبليغ واحساس ذمه داري كس حد تك تما میہ ہمارے وہم وگمان سے بھی خارج ہے۔

 وكيف بدك في الدنيا حفيقته قومه نيام تسلوا عنه بالحلم تَكَرِيحَكَدُ: " دنيا ين رسول الشصلي الله عليه وسلم كى حقيقت كوسوكى مولى قوم کیتے بچھ سکتی ہے جوخوا بول ہی ہے آسی حاصل کر رہی ہے۔" معلدا آب قیام کیل س حد تک فرماتے تھے؟ کمر باندھ لیتے، آدیاء کیل قرماتے، یا ک<sup>ی</sup> متورم ہو جانے اور کثرت سے نفل روز ہے رکھتے اور ہر ونت ذکراللہ

مں مشغول رہنے تھے، آپ نے بیرخیال کیوں نہ فرمایا کہ کثرت نوافل کی بجائے بیہ دفت بمی تبلیغ علم دین اورنقم وا قامت حکومت بی میں صرف کرنا جائے۔امام ابوحنیفہ رحمه الله تعالى نے جاليس سال تك مسلسل عشاء كوضو سے جركى نماز يرجى ، أيك قرآن مجيد روزانه فتم فرمات يتحه علامه بربان الدين مرغيناني رحمه الله تعالى مصنف جابیانے تیرہ سال تک مسلسل روزہ رکھا اور کسی برطا ہر تبیں ہونے دیا۔ کیا آب کا جذب حفاظت واشاعت علم وین ان مقدس بستیوں ہے بھی بڑھ کر ہے؟ مثال کے طور پر ان دوہستیوں کا ذکر کر دیا۔ ورنداس سلسلہ کے ہر فرد کی میکیفیت ہے۔ ۔ زفرق تابقدم ہر کا کہ می محکرم كرشمه دامن ول مي كند كه جا النجاست

تَعْتِيَعَكُمُنَدُ "مرے لےكرياؤن تك جهال بھي بي ويكما بول، كرشمه ول كدامن كو كمنية إس كرجك يبال ب."

ا کی مرتبه حضرت امام احمد رحمه الله تعالی این استاذ حضرت امام شافعی رحمه الله تعاتی کے ہاں مہمان ہوئے۔امام شافعی رحمداللہ تعالی کی صاحبزادی نے مہمان کی و مرضرور بات كے ساتھ تجد كے وضو كے لئے يانى تبى ركا ديا ، منح كو جب و يكها ك یانی دیسے تی رکھا ہے تو حضرت امام شافعی رحمداللہ تعالی سے یوں شکایت کی: طالب علم ليس له حظ في الصلوة - يدكيا طالب علم ب بحي تجدى بعي توفق نيس موتی؟ ایک جلیل القدرامام کی صاحبزادی کا به جمله مرعیان علم کے لئے تازیات عبرت ب- المام شافعي رحمه الله تعالى كرديافت قرمائ يرامام احمد رحمه الله تعالى في عرض كي كررات آب ك بإل جوكمانا كماياس كانواراس قدرمحوس موئ كررات بجر عبادت میں گزری، ایک لحد کے لئے بھی غفلت نہیں ہوئی ابداد ضوی ضرورت بی پیش نہیں آگی۔

#### ماضی قریب کے خدام دین:

مامنی قریب بی میں ایسے رجال گزرے ہیں کہ است مسلمہ پرکوئی دینی یا دیوی اور آرام کا فور اور گئی ہونیان کردی تھی۔جس سے ان کی نیندعا ہے اور آرام کا فور ہوجاتا تھا۔ ایک وردتھا جو کسی وقت چین نہ لینے دیتا تھا، ان کے جذبہ اشاعت دین کی مرحیان تھا عہت علم کوتو ہوا بھی نہیں گئی، ایک طرف جہاد، وعظ وتقریر بہلنے واشاعت، قدرلیس وافق ہو تھا ہو تھا ہو کہ میدان میں بید حضرات سباق (بہت سبقت لے قدرلیس وافق ہو تھا ہو کی مرحیان میں بید حضرات سباق (بہت سبقت لے جانے والے) تھے، دومری طرف مراقبہ محاسب، کشت ذکر وضی ، نوافل وقیام میر ، ممتاز والے ہزاروں شاگر و اور مواعظ و ملفوظات و تصانیف سے مستفید ہونے والے والے ہزاروں شاگر و اور مواعظ و ملفوظات و تصانیف سے مستفید ہونے والے کروڈوں افراواور وومری جانب ان کے مطب روحانی سے صحت یہ ہونے والے اور نور نبوت حاصل کرنے والے ہزاروں کی تعداد ہیں ہیں۔ ان حضرات نے فقہ اور نور نبوت حاصل کرنے والے ہزاروں کی تعداد ہیں ہیں۔ ان حضرات نے فقہ مرآن و حدیث، علیم نقلیہ و عقلیہ ، ظاہرہ و باطنہ کی ایس کھی آئی ہیں کہ دعیان علم وفراست سجمانے پر نہ جو کیس ۔ دعیان حفاظت و اشاعت علم ان عشاق کی تبلغ و اشاعت و بن جیسا کوئی اونی سائمونہ تو پیش کریں۔

م اولئك اسلافی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا عنید المجامع تَرْجَمَّنَدُ:"یه بیل برارے اسلاف تم ان کی مثال لاکردکھاؤ۔"

# تبليغ ڪي شرط اوّل:

حقیقت یہ ہے کہ جب تک تعلق مع الله حاصل نیس ہوتا اس وقت تک تبلیغ و الله عاصل نیس ہوتا اس وقت تک تبلیغ و اشاعت کا فریعنہ ادا ہی نہیں ہوسکتا، آج کل خطرناک صلالت یہ ہے کہ علم حقیق کا

معیان علم خان اڑانے کیے ہیں اوراپ طاقہ اڑکواس سے روکتے ہیں۔

سمنعم کی زعشق وے اے مفتی زمن

معذور وارمت کہ تو اورا ندیدہ

تقریح مَن دار منتی زمان! تو جھے اس کے عشق سے روکتا ہے! میں کھے

معذور جمتا ہوں ،اس لئے کہ تو نے اسے دیکھائی ہیں۔''

۔ خواجہ پندارد کہ دارد عاصبے مامل خواجہ بندارد کہ دارد عاصبے مامل خواجہ بجز پندار نبیت مندیکی اے سوائے مندیکی اے سوائے خود بنی کے پیمی عاصل نہیں۔'' خود بنی کے پیمی عاصل نہیں۔''

عوام کالانعام (حیوانول جیسے عوام) کی واہ واہ انسانوں کو تباہ کردیتی ہے، عوام کی عقیدت اور دست ہوی پر جب و پندار کوتاہ نظر سے تشخیص کروائے۔ تشخیص کروائے۔

بنما بعباحب نظرے محوہر خودرا عیسیٰ عوان محت بتعدیق خرے چند تکریج تکری ماحب نظر کونبش دکھاؤ، چند گدھوں کی تقیدیق ہے کوئی عیسیٰ نہیں بن سکتا۔"

س ہمیں کہتی ہے دنیا تم ہو دل والے جگر والے ذرا تم بھی تو نظر والے درا تم بھی تو دکھو کہ ہوتم بھی تو نظر والے بیلوگ بصورت علم و تعقیقت جہل کے پندار میں بتاا ہیں۔

اس ناز ہے گل کو نزاکت یہ چن میں اے ذوق اس نے دوق اس نے دکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے میلم کی لذت اورائل دل کے سوز و گداز کوکیا جانیں۔

۔ لطف ہے جھے سے کیا کہوں زاہد ہائے کم بخت تو نے پی بی نہیں ائے کم بخت تو نے پی بی نہیں رکھے دوق این بادہ ندانی بخدا تانہ چشی ترکھکے ترکھکے ترکھکے ترکھکے ترکھکے ترکھکے ترکھکے ترکھکے ترکھکے ترکیس جان سکتا جب تک تیکھے نہیں ۔''

۔ چون دل جمہر نگارے نہ بست اے اہ

ترا ز سوز درون و نیاز ما چہ خبر

ترکی کی معثوق ہے دل نہیں اٹکایا، تو تھے ہے، رے نیاز اور

دل کے سوز کی کیا خبر؟''

۔ اہل انصاف کے لئے اس قدر مضمون کائی ہے۔ چنا نچہ ایک معروف اہل علم جو اس فلط فہم میں مبتلا ہے اس قدر متأثر ہوئے کہ اس مضمون کا صرف خلا صہ سنتے ہی انہوں نے اوا بین اور اشراق وغیرہ نوافل شروع کر دیئے اور اہل اعتماف (ضدی لوگوں) کی خدمت میں بدوشعر پیش کرتا ہوں۔

بامدی مگوئید اسرار عشق و مستی گذار تابمیرد در رنج خود برئ مگذار تابمیرد در رنج خود برئ تَنْجَمَدُدُ: "مدی سے عشق دمستی کے راز مت کہو، اسے خود بنی کے رنج میں مرنے دو۔"

۔ تو وطوئی وہ و قامت یار فکر ہم کست اوست قر ہم کست اوست قر ہم کی بیٹر ہمت اوست تو بیٹر ہمت اوست تو بیٹر ہمت میں مشق مولی، ہر محض کی فکر اس کی ہمت کے مطابق ہے۔'' آخر میں دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حقیق کی دولت سے نوازیں۔

ب زید زاید را و دین دیدار را ذرهٔ دردت دل عطار را ترکیکی: "زاید کو زید اور دیندار کو دین مبارک، جمعے تو وردعشق کا ذره چائے۔"

وایئے۔"
"اللهد نور قلوبنا بنور معرفتك ابداً، امین."
ترکیکی: "یا اللہ! ہمارے دلول کو اپن معرفت كؤورے مؤوفرا دے، ترکیکی:"یا اللہ! ہمارے دلول کو اپن معرفت كؤورے مؤوفرا دے، آھين۔"

رشیداحمه اواکل ذی الحجه ۱۹۸<u>۵ ه</u>

# تكملنه

#### اشكال:

کسی کو بیداد کال ہوسکتا ہے کہ علاء کے لئے تذریس، تبلیغ، اقاء اور تصنیف جیسی خدمات انجام دینا فرض کفایہ ہے اور ذکر، شغل، مراقبہ انجام دینا فرض کفایہ ہے اور ذکر، شغل، مراقبہ انجام دینا فرض کفایہ ہے اور ذکر، شغل، مراقبہ انجام کی اجمیت و ثواب نفل سے زیادہ ہے۔ پھر میں علاء کو کثرت ذکر و آکر کی تبلیغ کیوں کرتا ہوں؟ اس کے دوجواب جیں۔ایک الزامی، دوسرا تحقیقی۔

#### الزامی جواب:

میں نے نصوص قرآنیہ سے ٹابت کیا ہے کہ جو عالم عبادت ناقلہ اور ذکر وفکر کی کرت نہیں کرتا وہ نظر شرع میں عالم تو ور کنار مومن کہلانے کے لکن ہمی نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علاء امت کے اقوال سے اس کی اجمیت ٹابت کی ہا اور بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرعماء امت کا تعال کی جلاآیا ہے کہ وواشاعت وین کی متعدی خدمات کے ساتھ اسے اوقات کا بڑا حصہ عبادت ناقلہ اور ذکر وقکر میں مرف فرماتے میں علام آیدین (فعل عبادات سے ڈرنے والے) اس پر غور فرما کر جواب ویں۔

# تحقيق جواب:

دوسروں کو بلیخ اوران کی اصلاح کی کوشش فرض کا بہے۔ محرا پی اصلاح فرض عین ہے۔ محرا پی اصلاح فرض عین ہے۔ اصلاح کا مطلب بدہ کہ محاصی طاہرہ و باطب سے احتراز کیا جائے اور بد موقوف ہے ذکر وفکر اور محاسبہ و مراقبہ کے اجتمام پر۔ سوفرض عین کا موقوف علیہ بھی

فرض مین ہوگا، ذکر و فکر اور محام و مراقبہ اور محبت کالی کے معتد بدورجہ کے سوا معاصی سے بہتے کی فکر ہی نہیں ہوتی بلکہ معاصی باطمتہ ش سے اکثر کا او علم اور احساس بی خہیں ہوتا۔ کی مرض کا بھواحساس ہو بھی تو وقت پراس کا انتحضار نہیں ہوتا اور انتحضار بھی ہوتو اس سے نہتے کی فکر اور علاج کا خیال نہیں ہوتا، انبذا ذکر ، محام بمراقبہ اور کی کال کی معبت کا کم از کم وہ ورجہ قرض ہے جو معاصی ظاہرہ سے مخاصت کا کم از کم وہ ورجہ قرض ہے جو معاصی ظاہرہ سے مخاصف کا اور فعنا کل سے تحلیہ معاصی باطنہ سے بھی پاک کر دے، رذا کل سے تخلیہ (پاک ہونا) اور فعنا کل سے تحلیہ (آ ماستہ ہونا) کا موجب ہو، اس مقصد ش کا میانی کے بعد بھی ذکر و فکر کے اس ورجہ کا الترام اس لئے ضروری ہے کہ اس شف خطرہ سے امراض کے فود (لو شخ) کا اخت خطرہ ہے۔

حرید برین ذکروفکر کے درجہ ندکورہ پراضافہ بھی لازم ہے۔ اس لئے کہ اس سے
قلب کی ملاحیت بڑھتی جیں مجبت واخلاص میں ترتی ہوتی ہے ادر محبت واخلاص میں
جس صد تک ترتی ہوگی ای درجہ میں اعمال کے اجراور دوسروں کو تیلنے کے اثر میں اضافہ
ہوگا اور علم میں نور اور تصنیف و تاکیف میں برکت ہوگی۔

ش برکت ہوتی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ علماء عابدین کے کام اور تبلیغ میں جو برکت ہے وہ آبدین (بھوڑوں بعن نظل عبادات سے تی جرانے والول) میں نہیں اور فرق اجر کا مشاہدہ آخرت میں ہوگا، بلکہ الل بصیرت کواس کا اگر دنیا میں بھی مشاہدہ۔

"اللهم ارزانا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب المين" اللهم المهم اجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك، امين" تَوَجَهَعَدُ "يا الله بمن إلى عبت عطاء قرما اور تحد عبد ركن والول كر عبت اورايد الميل كر عبت عطاء قرما جو تيري مجت كا ذريد بنين اور يمين ان لوكول عن سي منا دے جو تيري اس طرح عبادت كرتے إلى محرة عبد علاء كر عبد عبد المرح عبادت كرتے إلى محرة كرة ميري الله كرا عبادت كرتے إلى محرة كرة ويكور ميري آئن "

رشیداحمه ۲رجمادی الاولی ۱۳۰۰<u>۰ میماید</u>



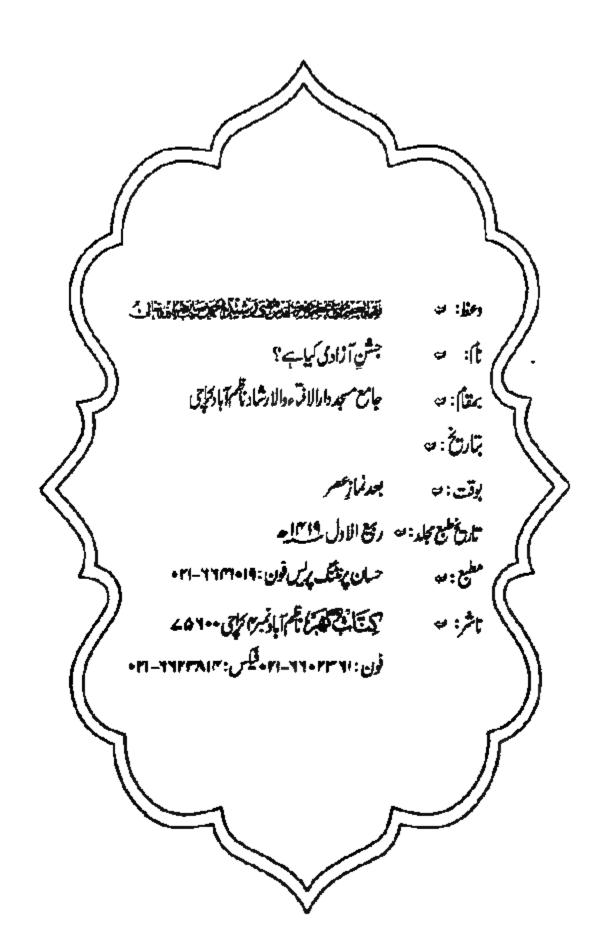

#### وعظ

# جشن آزادی کیاہے؟

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ اللّٰهُ وَلِي اللَّهِ مِنَ الْمَنُوا لَا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ مُ الطَّاعُونَ لَا يُخْرِجُونَهُمُ اللَّاوِةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّّا الللَّهُولُولُولُلَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مَتَوْجَمَعَةُ "الله تعالى سائلى ب إن لوكول كا جو ايمان لاست، ان كو

تاریکیول سے نکال کریا بچا کرنور کی طرف لاتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین میں اور وہ ان کونور سے نکال کریا بچا کرتار یکیول کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے لوگ دوزخ میں دہنے والے ہیں بیلوگ اس میں بھیشہ رہیں گے۔''

سے آیت چودہ اُگست کی مناسبت سے پڑھی ہے پہنے باب العمر کا قصہ درمیان میں آگیا تھا اس پر بات چل پڑی تھی، اب ذرا دی ء کر لیجئے کہ آج اللہ تعالیٰ بیمضمون پی مرضی کے مطابق کہلوا دیں، اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطاء فر مائیں اور پی رحمت سے قبول فرمائیں۔

لوگ چودہ اگست کو'' یوم آزادی'' کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ بھے کہ آزادی کے معنی کیا ہیں؟ آزادی اور پابندی دومتقائل چیزیں ہیں، جو شخص بندھا ہوا جکڑ انظر آئے لوگ کہتے ہیں۔ یہ پابند ہے یا کہتے ہیں قید میں ہے اور جو بے خوف وخطرا پی مرضی سے گھوم پھررہا ہے جس پرکوئی روک ٹوک نہیں ایسے شخص کو کہتے ہیں بی آزاد ہے۔

#### هرآ زادی محمود مین:

اس کے ساتھ ہے ہی جھے کہ ہر آ زادی محمود نین نہ ہی ہر قیداور پربندی فدموم ہے،
آپ اس پرغور کریں تو آپ کی عقل بھی بہی فیصلہ کرے گی۔ مثلاً آپ ایک بہت

بہترین اور عالی شان می میں رہتے ہیں، جس بھی سکون اور راحت کے تمام اسبب
مجع ہیں، آپ اپنے محل میں شھاٹھ ہاٹھ سے رہتے ہیں اب کوئی احمق آ کر آپ سے کہ
کہ آپ تو مصیبت بیں ہیں، کل سے نگلتے ہی نہیں می میں مقید ہیں، پابند ہیں، اس
کے دعاء سیجے میمل جلد گرجائے اور آپ آ زاد ہوں۔ اس طرح کھانا، چیا، لباس وغیرہ
میں بھی انسان کے لئے پابندیاں ہیں، کھانے کی خاطر کئی مشقت کرنا پڑتی ہے، دن
میں بھی انسان کے لئے پابندیاں ہیں، کھانے کی خاطر کئی مشقت کرنا پڑتی ہے، دن
میں بھی انسان کے لئے پابندیاں ہیں، کھانے کی خاطر کئی مشقت کرنا پڑتی ہے، دن

وانت مساؤ، لقمہ چبانے کے بعد پھرنگاو، پھر مضم ہوجانے کے بعد اسے نکالو، بار بار
بیت الخلاء کے چکرلگاؤ، اتن مصیعتیں جھیلنے کی بجائے، کھانا بینا بی چھوڑ دو، آزاد ہو
جاؤ، یکی حال لباس کی پابندی کا ہے، پہلے بازار جوز، چسیے خرج کرکے کیڑا خریدہ پھر
درزی کو دواور مزید پیسے سلائی پرخرج کرو، سلائی کے بعد اب اسے پہنو، چند دن میں
جب میلا ہونے گئے تو اتار کر دھو، سو کھنے کے بعد پھر استری کرو، دیکھئے ہے کتی
ببندیاں ہیں، اس سے بہتر نہیں کہ بہاس کے جھنجھٹ میں بی نہ پڑو۔ آزاد رہو، سنا
ہے امریکہ میں ایک تو م ایسے آزاد لوگوں کی بستی ہے دہ نظیم بی رہتے ہیں۔

ایسے بی بیوی بچول کا حال و کیو لیس ان کی خاطرانسان کتے مصائب جمیمتاہ،
کتنی پابند بول میں جگڑا رہتا ہے ان پر کتنا مال خرج کرتا ہے، ان کے حقوق کی
رعابت کرتا ہے، شادی شدہ انسان بیوی بچول کے لئے دن رات پابند یوں میں گرفتار
رہتا ہے کیا بیا چھانہیں کہ بیوی بچے چھوڑ کر ن تمام پابند یوں سے آزاد ہوجائے؟ کیا
کوئی عقلندانسان اسے گوارا کرسکتا ہے؟

ان مثانول سے بید حقیقت انچی طرح واضح ہوگئی کہ ہر آ زادی انچی نہیں، اور ہر پابندی بری نہیں، بہت می پابندیاں بہت بڑی رحمت ہیں اور بہت سے تزاویاں بہت بڑی بریادی ہیں۔

# هر بابندی ندموم مبیں:

مثلاً مخلف عکومتوں کے مختلف قوانین اور ان کی پابندی؛ اگر کوئی رہے سمجھے کہ حکومت قوانین بتابتا کرہمیں پابند ہوں میں گرفتار کرتا ہا ہتی ہے، ہیری آ زادی سلب کرنا چاہتی ہے کہ چوری مت کرو، ڈیمتی مت کرو، رشوت خوری مت کرو، ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرور یہ پابندی دو پابندی ، پابند ہوں کر پابندیاں، پھران پابند ہوں کو برقر ارد کھنے کے سئے عدالتوں پرعدالتیں، جوں پر بی مرح ہوئے ہیں، خلاف ورزی برقر ارد کھنے کے سئے عدالتوں پرعدالتیں، جوں پر بی مرح ہوئے ہیں، خلاف ورزی

كرنے والول كو بخت بخت سزائيں دى جارہى ہيں،سوچئے بيد نيوى حكومتوں كے معمولى ے توانین کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ اگر لوگ ،ن توانین کو پس پشت ڈال کر آ زاد ہو جاً میں تو دنیا کا بیسارا نظام درہم برہم ہوجائے گا، دنیا کا سارا نظام ان قوانین کی انہی یا ہند یوں ہے چل رہا ہے،ان کے بغیر دنیا ایک دن بھی نہیں چل سکتی سوخوب سمجھ لیجئے کہ ہرآ زادی اچھی نہیں ہوتی اور ہر یا بندی بھی بری نہیں ہوتی۔ بیتو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہاس کا معیار کیا ہے بعنی کون سی آ زادی اچھی ہے اور کون سی

یا بندی الچھی ہے، کون ی آزادی بری ہےادرکون ی یابندی بری ہے؟

اس سے پہلے ایک مثال سمجھ لیجئے۔ ایک شخص محبوب کے فراق میں عرصہ سے کھل ر ما تھا کا حا تک راہ جے اس سے مدا قات ہوگئ محبوب نے پکڑ کر بغل میں لے کر زور ہے دبایا، بیروصال محبوب کے مزے لوٹ رہا ہے جمجبوب سے کہتا ہے اور دباؤ اور دباؤ مگرایک انجان محفق د کیچکراس پرترس کھا رہائے کہ بے چارہ کیسی مصیبت میں پھنس گیا؟ ظام ہے دردی ہے وہا رہ ہے، بیجارے کو چھوڑتا ہی نہیں، اس کو جائے کہ اس ظالم کی گرفت سے نکل کرکہیں بھاگ جائے اوراس پابندی سے آ زاد ہو جائے، تمریہ يكاركر كبتاب رے اللہ كے بندے احمهيں كيا معلوم بيكرفت اور يابندى ميرے لئے س قدرلذيذ اورخوشكوار چيز باس يابندي يرتو اكمون آزاديال قربان-

> ے اے امیر بند ز<sup>لف</sup>ش از پریٹانی منال مرغ زرک چون بدم افتد محل بایدش

شاعرکہتاہے:

ظ اے امیر بند زنفش از بریثانی متال مَّنْ ﷺ ''ارے محبوب کی زلف کی قید میں اگر تو گرفتار ہے تو روتا کیوں ے؟ رونے کی بجائے دعا وکر کہ انڈ کرے پیر قید تو بڑھتی جائے بڑھتی ہی جلی حائے'' پرگل حائے۔''

زلف محبوب کی تید، ارے کیا کہنا سجان اللہ! اس قید پر تو دنیا بھر کی آ زاد باں قربان، اليي جيل مين تو يوري زندگي گزر جائے۔

ظ اے اسیر بند زلفش از بریثانی منال

#### نیک بندول کی کیفیت:

جن نیک بندول کا الله تعالی کے ساتھ محبت کا تعلق قائم ہوجاتا ہے، وہ دنیا میں سنتنی بردی مصیبتول میں ہول، کتنی نی تختیوں میں ہوں، دیکھنے والے ان پرترس کھائیں مکران کی باطنی کیفیت یہی ہوتی ہے۔

ظ اے اسر بند زلفش از بریٹانی منال وہ زلف محبوب کی تید میں ہے ، محبوب محبت کی چٹکیاں کے رہا ہے، لوگ اسے قیدیل سمجھیں، یابند سمجھیں مگر دہ اندر ہے مسرور بلکہ سرایا سرور ہے۔

 روتے ہوئے ایک بار بی ہس دیتا ہوں مجذ دب آجاتا ہے وہ شوخ جو ہنتا میرے دل میں

سیجے عاشق کی تو بیہ حالت ہوتی ہے، بتائیے کیا محبوب کی قید اور بندش کو کوئی یا بندی کیے گا؟ ہرگز نہیں،الی قید کو دنیا کا کوئی احمق بھی برانہیں کہتا اس کے برعکس اگر و مثمن نے کسی کو گرفتار کر کے بڑے وسیع وعریض باغ میں جیموڑ دیا ہے یا بہت بڑے کل میں بٹھا ویا ہے، لیکن ساتھ و حملی بھی دی ہے کہ ذرا یہاں بیٹھو ابھی تھوڑی دیر بعد تمہاری خبر لیتے ہیں، تو کیا اس وشمن کے بارے میں کوئی کے گا کہاس نے آزادی دے رکھی ہے، الی بدرین قید کو کوئی بھی آزادی کا نام نبیں دے سکتا۔ ساہے کہ جن کو موت کی سزا دی جاتی ہے سزا سے پہلے ان سے یوجھا جاتا ہے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ آپ جوخواہش کریں گے بوری کی جے گی بتائے کوئی احمق اس کو آ زادی کے گا؟ اگرچہ بیہ بظاہر آ زادی ہی ہے گر بدترین آ زادی ہے۔اب توسمجھ سمجے

کہ ہر آ زادی انچھی نہیں نہ ہی ہر پابندی بری ہے، اب اس کا معیار سجھنے کہ کون ی آ زادی انچھی ہوتی ہے اور کون می بندش یا گرفتاری انچھی ہوتی ہے۔

#### احچھائی کامعیار:

اس کا معیار یہ ہے کہ جس حالت میں انسان کے لئے تعتیں اور راحیتی ہوں،
لذتیں اور فرحین ہوں وہ حالت انسان کے لئے بہتر ہے،خواہ وہ آزادی ہو،خواہ بظاہر
پابندی ہو، دیکھنے میں کچھ بھی ہو، وہ ہے درحقیقت آزادی، اور انسان کے حق میں نعمت
ہے بظاہر کوئی کیسا بی نظر آئے مطلق آزاد ہو یا پابند اور گرفآر اس کا پچھ اعتبار نہیں،
اصل دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ داحت ولذت کس حالت میں ہے؟ ول میں سرور کب
آتا ہے؟ یہ مقصد جہاں اور جس حالت میں حاصل ہوبس وی آزادی ہے۔

د لی والوں کی نہاری تو سب لوگوں نے کھائی ہوگی، یا کم ان کو گوں کو کھاتے

تو دیکھائی ہوگا، میں نے تو بھی کھائی نہیں اور اللہ نہ کھلائے اس لئے کہ سنا ہاس
مرچیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ش مرچوں سے بہت ڈرتا ہول، کوئی شخص د ن
والوں کی نہاری کھا رہا ہواور تیز مرچوں کی وجہ سے اس کی آگھوں سے اور ناک سے
پائی بہدرہا ہو، نہینے سے بھی شرابور ہواور لقمہ کے ساتھ منہ سے ی بی گی آوازیں بھی
نکاں رہا ہو، تیز مرچ کھ نے سے بیآ وازیں نگتی ہیں۔ کی زونے بین ایک مرچ کہنی
تھی اس کا نام تھا ''می مرچیں آئی تیز ہیں کہ کھانے والوں کی تی تنظوا دیتی ہیں، دلی
مطلب یہ ہے اس کی مرچیں آئی تیز ہیں کہ کھانے والوں کی تی بین نکلوا دیتی ہیں، دلی
والا نہاری کھا رہ ہے، بظ ہر یہ پریشان اور مفظر ب نظر آرہا ہے، بیدنہ بو نچھ رہا ہے،
مطلب یہ جاس کی مرچیں آئی تیز ہیں کہ کھانے والوں کی تی بین نکلوا دیتی ہیں، دلی
مصیبت میں ہے بڑی پابندی میں ہے بڑی تکلیف ہیں ہے لہذا اس مصیبت سے
مصیبت میں ہے بڑی پابندی میں ہے بڑی تکلیف ہیں ہے لہذا اس مصیبت سے
مصیبت میں ہے بڑی پابندی میں ہے بڑی تکلیف ہیں ہے لاہذا اس مصیبت سے
مصیبت میں ہے بڑی پابندی میں ہے بڑی تکلیف ہیں ہے لاہذا اس مصیبت سے
مصیبت میں ہے بڑی پابندی میں ہے بڑی تکلیف ہیں ہے لاہذا اس مصیبت سے

میرے حال پرچھوڑ دو میں اس مصیبت میں گرفتار ہی اچھا ہوں، مجھے پر احسان نہ کرو تمہارے احسان سے میں ایسے ہی اچھا ہوں، بس مہریانی کرواس مصیبت میں مجھے گرفتار دہنے دو۔

کے اسپر بند مرج ں از پریشانی منال سو اسپر بند مرج ں از پریشانی منال سوآ زادی کا بہتر ہوتا اس کا معیار پیٹھبرا کہ ان میں ہے جس چیز میں لذت وراحت وسرور ہو وہ بہتر ہے۔ بیدو با تمی ہوگئیں۔

#### حصول راحت:

تیسری بات بیک راحت وسرور کن حالات سے جوتا ہے؟ اور کن حالات سے راحت وسکون کی بجائے مکالیف بڑھتی ہیں ،اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ کیسے بنا چلے گا کہ یہ آزادی ہمارے لئے بہتر ہے یانہیں؟ ویکھئے ہاتھ پر پھوں رکھتے ہی راحت محسول ہونے لگتی ہے ہاتھ اس کی اطافت اور نری سے لذت محسوس کرتا ہے، دل و دماغ اس کی خوشبو سے معطر ہونے لگتے ہیں، اس کی بنیائے دہکتا ہوا انگارہ ہاتھ پر رکھے تو ہاتھ جل جاتا ہے۔ای طرح آنکہ میں سرمہ ڈالیں عمروشم کا جس میں کا فوریا عرق گلاب کی آمیزش جوتو مز آتا ہے، آسمیں شندک اور راحت محسول کرتی ہیں، ال كى بجائے بسى موئى مرجيس آنكھ ميں ۋايس تو خودسوچيس كيا حشر موگا؟ بظاہرا نگارہ چول سے بھی زیادہ خوش نمااور حسین لگتا ہے، پہی ہوئی مرج بھی سرمہ کی بنسبت زیادہ ير كشش محسوس موتى ب، اى طرح سب حواس ظامره مرچيز كا اثر ليت بي، الحيى چيز و مکھنے، چھونے ، سونگھنے کا اچھا اثر اور بھدی بری چیز کا برااثر لیتے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ سب چیزول کا ایک ہی اصوں ہو بلکہ بعض چیزوں سے راحت اور بعض سے تکلیف ہوتی ہے۔ سود نیایس بظاہر جتنی تعتیں نظر آرہی ہیں ان میں المیاز ضروری ہے کہ کون ى نعمت واقعى نعمت اوركون ى چيز د يكھنے بيل نعمت اور حقيقت بيس زحمت ہے؟ اس كا فیصلہ کریں گے تو پتا جلے گا کہ اس ہے آزادی میں بچھ فائدہ ہے یانہیں؟ ویسے جتنی چاہیں آزادیاں منتے رہیں، بعنڈے لہراتے رہیں اور نعرے لگاتے رہیں جنگی مشقیں کرتے رہیں اور جو بچھ چاہیں کرتے رہیں مگر جب تک ول آزاد نہیں ہوگا حقیقی آزادی حاصل نہیں ہوگا۔ آزادی کے نعرے بھی لگاتے رہیں گرووسروں کی غلائی کا طوق بھی گلے ہیں پڑا رہے گا، ان کے جوتے بھی سر پر برستے رہیں گے، خود کا طوق بھی گلے ہیں پڑا رہے گا، ان کے جوتے بھی سر پر برستے رہیں گے، خود سوچے! الی آزادی نعمت ہے یا عذاب؟

## نعمت کی پیچان:

آگے یہ بجھنے کے لئے کہ کون ی چیز نعمت ہے اور کون ی چیز نعمت کی شکل میں عذاب؟ چند اصول ہم جھ لیجے! پہلا سیدھا سادھا اور فطری اصول یہ ہے کہ جس ذات نے تمام اشیاء پیدا کی جیں، انہیں عدم ہے وجود میں لائی ہے اور جو ذات ان اشیاء کی حقیقت و ماہیت کو جانتی ہے، اس کی بات مان لی جائے، وہ جس چیز کو نافع بتائے ہم مجمی اسے خافع ہم جمیں اور جے نقصان وہ قرار دے ہم بھی سے اپنے حق میں مہلک اور نقصان وہ سمجھیں، سب اشیاء کے تھ کئی کا عالم کون ہے؟ جس نے ان کو بیدا کیا ہے۔

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ " الأية ﴾ (١٢-١٢) تَوَجَعَمَدُ: "كياجس نے پيداكياس كومعلوم نبيس؟ "

اس کوسب معلوم ہے کہ کس چیز میں نفع ہے اور کس چیز میں ضرر ہے، القد تعالی جیسے خود کائل جیں ان کاعلم بھی کائل ہے، ان سے زیادہ علم کسی کونبیں ہوسکتا، دوسرا اصول یہ ہے کہ جس نے تعتیں دی جیل دیے والا جی جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور کس مقصد سے کسی کو دی جا رہی جیں، دینے والے کی بات کا اعتبار ہے، لینے والے کا کچھاعتیار نہیں۔ ایک شخص کسی کوشر بت کے گلاس میں زہر ڈال کردے رہا ہے۔

اور دل میں خوش ہے کہ زہر مینے ہی تربا شروع کر دے گا، مگر مینے والا اس سازش سے بالكل يخبر باورروح افزاسجه كرخوشى سے كلاس بى جاتا ہے، پينے والا بھى خوش بلانے والا بھی خوش مکر خود سوجے س کی خوشی سجی خوشی ہے اور کس کی خوشی وقتی اور جمونی؟ آپ زہر پینے والے بے وقوف كا اعتباركريں كے يا يلانے والے عماركا؟. مچھلی کی مثال تو دیتا ہی رہتا ہوں ، شکاری لوگ کانٹے میں خراطین پینسا کر پچھلی کا شکار كرت إي، آج كل بارش مي يكيوب بهت نكل رب بي شكاري مجلى كودهوكا ویے کے لئے کانے میں خراطین پھنسا کر انہیں دریا میں ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھ کر مچھلی خوش ہو جہتی ہے،خوش سے اچھلنے گتی ہے کہ ہم نے فلاں پیرصاحب سے وظیفہ بوجیمااورتعویذ لیا تھا،اس کی برکت دیکھئے کہ کتنی جلدی ہمیں رزق مل گمیا، بلکہ گھر بیٹھے رزق خود مل كرآ كيار بيسوچ سوچ كرخوشى سے يعولى نيس ساتى اور بھا كى جلى آرىى ہے کیجوا کھانے کے لئے الیکن بیتو شکاری جانتا ہے کہاس میں رزق نہیں بلکہ چھلی کی موت ب لين والي كو يحومعلوم نبيل، وين والا بى جانتا بجس في كاف من سيجوا لگاركھا ہے كہاس رزق كى صورت ميں مچھلى كوكيا ليے گا، وہ ول بى ول ميں خوش ہے، چھلی سے کہتا ہے ہولے خوش بس ابھی چند لحول میں پیاچل جائے گا۔

یادکر لیجے بہاں تک بدوہ قاعدے بیان ہوگئے ایک بدکہ جوذات تمام اشیاء کو بیدا کرنے والی اوران کی حقیقت کو جانے والی ہے ای کا فیصلہ معتبر اور قابل اتباع ہے۔ دومرا قاعدہ بدکہ دینے ، لینے والے بیس سے دینے والے کی بات کا اعتباد کیا جاتا ہے۔ تیسرا قاعدہ بھی سمجھ لیجئے وہ یہ کہ جس ذات کے قبضے بیس سب بجھ ہے حقل کا تقاضا ہے کہ جب تک اس کو راضی نہیں کریں سے وہ مالک اس حال بیس جو بجھ بھی دے گااس میں برکت اور رحمت نہیں ہوگئی، وہ حقیقت میں عذاب بوگا، کی بار پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں ، یہ کوئی مشکل بات نہیں بلکہ عشل کا قطعی فیصلہ ہے، دنیا کا یا گل سے یا گل بھی یہ موثی تی حقیقت جو نتا ہے کہ جس کے قبطے میں سب بجھ ہو

ال سے اگر آپ بچوبھی لیٹا چاہیں تو اس کو راضی کے بغیر اس سے بچھ بھی نہیں لے سکتے، ناراض ہونے کی صورت ہیں اول تو وہ دے گانہیں، ٹانیا پچھ دے بھی دیا تو وہ لینے والے کے حق ہیں بھی بھی فائدہ مند نہ ہوگا، بلکہ دسینے والاضرور اس ہیں زہر ڈال کردے گا،جس میں لینے والے کا کوئی نفع نہیں بلکہ اس کے لئے موت ہے، بہر حال اس نے سے زیروست اور عالب کو راضی کے بغیر اس سے پچھ لینا ممکن نہیں۔

#### رب کی رضا کیسے حاصل ہو؟

راضی کرنے کا مطلب بھی سمجھ کیجئے! آپ لوگوں کے ذہن میں تو یہ بات بیٹی ہوئی ہے کہ مالک کورامنی کر لیمنا ہڑا آسمان ہے، فلاں دخلیفہ بڑھ کواور تی تنہیج استنفقار کی، اتنی سبیح کلمہ کی بر صلوبس اللہ تعالی ان تسبیحات اور وظائف سے خوش ہو جائیں ے، ان کی نافرمانی جھوڑنے کی ضرورت نہیں جو تی میں آئے کرتے رہو، بس تیج ہاتھ میں رہے۔معاذ اللہ! آج کامسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو کسی بإكل انسان كساته كياجاتا ب، فلال وظيفه يره ولوالله تعالى راضى ، فلال تنبيج بره لو الله تعالی خوش، خالق کے بجائے مخلوق کو تو اس طرح ہے راضی کرکے دکھائے، کسی عخص کی بات ند ما تیس بر بات میں اس کی مخالفت کریں کیکن ساتھ ساتھ منہ براس کے سامنے جھوٹی تعریف اور خوشامہ کرتے رہیں، بتائے! کیا کوئی یاگل بھی اس طریقے ے راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں، جب کوئی مخلوق اس طریقے سے دھوکے میں نہیں آ سکتی تو الله تعالی مس طرح راضی ہوں گے؟ وہ تو بار بار اعلان براعلان فرمارہے ہیں کے جومیری نافرمانی نہیں جبوڑے کا وہ عذاب ہے نہیں نی سکتا ہے کر کہیں جا ہی نہیں سکتا، قرآن میں وہ بار باراعلان کررہے ہیں مگر آج کے مسلمان کا قرآن پرایمان ہوتو بات سجھ میں آ ئے،قرآن برتوبس اتناایمان ہے کہاس کو بردھ او، بردھ کرمٹھائیال کھالو، بس بڑھ بڑھ کرختم کر کر کے مشائیاں کھاتے کھلاتے رہو، قرآن کو یا اترا ہی ان کو

مٹھائیاں کھلانے کے لئے ہے، آج کے مسلمان کا قرآن پر ایمان ہے اسے قرآن سے مشائیاں کھلانے کے لئے ہے، آج کے مسلمان کا قرآن پر ایمان آجائے۔ مجت بھی ہے مگر مٹھائیاں کھانے کی حد تک، اللہ کرے کہ قرآن پر سیجے ایمان آجائے۔ بیتین ہاتیں ہوئیں۔

عقل نقل كاقطعي فيصله:

چوتی بات یہ کہ آپ دنیا ہیں تجربہ کر لیں، مشاہدہ کریں، لوگوں کے حالات کا تجزیہ کریں، پوری دنیا کا چکر لگا لیں اس بتجہ پر پہنچ بغیر ندر ہیں گے کہ دنیا ہیں کسی نافرمان کو بھی بھی سکون نہیں ملنا، بی عقل ونقل کا تطبی فیصلہ ہے، دنیا ہیں بھی بھی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکنا، نافرمان کے لئے سکون وچین حرام ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا سکون اور چین سے حروم ہوگا بی فعت بھی بھی اس کے قریب بھی نہیں نافرمان ہوگا سکون اور چین ہے کہ اپنے تافر مانی اور سکون ور متفاد چیزیں ہیں جو بھی بھی بھی جی نہیں بو تنہیں، اول تو کسی گناہ گار اور نافرمان کو آپ سکون میں ویکھیں سے نہیں، علی نافرمانی سے خویس می نہیں می نام گار اور نافرمان ہے کہاں ہے کہ نافرمان نافرمانی سے خویس ہوئی ہی نافرمانی سے خویس ہوئی نیا و بیغیر سکون سے دو سکے آبال و کھنے والے سطح بین لوگوں کو اس ظاہری عیش و باز آ کے بغیر سکون سے دو کی کر بیدو ہوگا ہونے گئتا ہے کہ بیخت بین کوگوں کو اس ظاہری عیش و مشرت اور چمک دمک د کھو کر بیدو ہوگا ہونے گئتا ہے کہ بیخت بین کوگوں کو اس ظاہری عیش و مشرت اور چمک دمک د کھو کر بیدو ہوگا ہونے گئتا ہے کہ بیخت بین کی کسی درے میں زندگی گڑا در ہا ہے۔

#### درس عبرت:

ایک متجاب الدعوات بزرگ نظے، انہوں نے کی فخض سے کہاتم جو دعاء کہو تمہارے لئے کردیتا ہوں گردعاء کا انتخاب سوچ بجے کرکرواس لئے کردیتا ہوں گردعاء کا انتخاب سوچ بجے کرکرواس لئے کردیتا ہوں گردعاء کا انتخاب سوچ بجے کرکرواس لئے کردیتا، اگر دوبارہ دعاء بنی بالکی پڑگئی تو عمر بحرروتے گھرد ہے، گھردوبارہ دعاء نہیں ہوگی، خوب سوچ نواورسوچ بجے کر فیصلہ کرکے بتاؤ۔ بین کردہ سوچ میں پڑگیا، سوچے سوچ ایک بجویز ذہن میں آئی کہ شہر بھرکے لوگوں کا جائزہ لوں جو محض سب

سے زیادہ آسودہ حال اور تو تھر نظر آئے اس کا نام بتا کر دعاء کراؤں کہ اللہ تعالی جھے بھی اس جیسا بنادے، آخرجتو کرتے کرتے ایک جوہری پرنظر پڑگئ جود کھنے میں بہت صحت منداورموٹا تازہ تھا، اپنی وکان میں ٹھاٹھ سے جیٹھا ہے، تجوریاں بھری بڑی ہیں، برطرف اشرفعوں کی بارش ہے،آ کے پیچے نوکروں کا تانیا بندھا ہے، سوار اوں کی قطاریں ہیں، ہرطرف''بٹو بچو'' کا شور ہے، بیمنظرد کھے کراس کے مندے ریال نیکنے كيس -ريال تو يحصة بي نا؟ يديري فاص اصطلاح بس رال كى جمع ب، ايك آئ تو رال ہوتی ہے زیادہ کیلئے لگیں توریال، لوگ ریالوں پر تو رالیں ٹرکارہے ہیں، کھروں ے بے کھر ملکوں میں سر کرواں چررہے ہیں، ریاں جع کرنے کی خاطر، جہال کہیں ریال کا نام سنا بس ریال شیخ لکیس، جو ہری کو دیکھ کریہ بھی بہت خوش ہوا ریال شیخے لکیں، دل میں سوینے لگا بس آج کام بن گیا بھا گتا ہوا اس بزرگ کے یاس پہنیا اور کہا جلدی سے دعاء کر و بیجئے کہ فلال جوہری جیسا بن جا دن۔ انہوں نے فرمایا اچھی طرح سوچ لود کمید بهال لوه بین وعام کرون کالیکن دعاء النی بر گنی تو پھررونا مت، اس لئے بہتر ہے کہ مزید محقیق کراو، اس نے کہانہیں بس بدنو تعلق فیصلہ ہے مزید سوچنے کی ضرورت نہیں اب آپ جلدی ہے دعاء کر دیجے ، بزرگ نے فرمایا جس جیبا نے کی دعاء کرارہے ہواس سے ذرا ہے جو تو لو، مراسے ایک بی ضد کہ جلدی دعاء سیجے اس ے یو چھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ یو چھنے کی بات تو ہے بی نہیں بہتو سو فیصد بلکہ دوسو فيصد كى بات ب محر يوجيف سے كيا فاكدہ؟ ان باتوں كوجيور يے دعاء تيج كماللد تعالی جلدی مجمع اس جیما بنادی\_

جیسے یہاں ایک عیم صاحب آئے تصان کی زبان پر بھی ایک بات تھی کہ ذال اللہ جیسے یہاں ایک عیم صاحب آئے تصان کی زبان پر بھی ایک بات تھی کہ ذال الرکی جیسے دلا دیں، خواہ کہ بھی جوائر کی ہر قیمت پر دلا دیجئے۔ جس نے کہا سنت کے مطابق استخارہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ کے علم جس آپ کے لئے بہتری ہوگی تو ال جائے گئے ، محر بھر بھی ان کی وی رث کہ اڑکی دلا دیں۔خواہ بعد جس وہ گلا کھ کر جوتے ہی

لگاتی رہے۔ بعتناسمجھاؤ مائے ہی نہیں، پھر جب کوڑا دکھایا تو بھائے دماغ درست ہو کھا۔

بزرگ نے اسے کہا کہ جوہری سے فل کر ذرا پوچھلو پوچھنے ہیں تہارا ہم تا کیا ہے؟ جب جوہری سے جاکر پوچھا تواس نے ٹال دیا کہ جہیں کیا پڑی میرے حالات پوچھنے کی اللہ کے بندے جیسی نوچھنے کی اللہ کے بندے جیسی تکلیف اور پر بیٹانی میں ہی جتل ہوں ایسا پوری دنیا میں شاید کوئی نہیں ہوگا، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے جیسا بننے کی دعاء کمی بھول کر بھی مت کروانا، اس فرانی پر بیٹانی کی تفصیل بتائے ،اس وقت یہ استفیل بتانے کی ضرورت نہیں۔

بہرمال آپ جن اوگوں پر ریالیں پہاتے رہتے ہیں کہ فلاں سیٹھ صاحب فلاں دولت مند کروڑ پی اور فلال فلال ... اسب کا تصور کر کے ریالیں پہاتے ہیں اگر مرائی جس از کر ان لوگوں کے حالات کا جائزہ لیس تو ان سب کا حال بھی اس پریشان جو ہری سے مختلف نہیں بلکہ شایداس ہے جمی کہیں برتر دکھائی دے، اگر یقین نہ آئے تو خواہ انہی ہے ہو چیے لیجے یا چندروز ان کے پاس رہ کر دیکھ لیجئے، خود اندازہ ہو جائے گا، بہتو ان لوگوں کا حال ہے جو اند تعالی کے نافر مان ہیں، ان پرتو اند تعالی نے مکون والمعینان کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے برعس جس نے اللہ تعالی کورامنی کر لیا وہ دیکھنے ہیں گئی ہوئی معیبت ہیں ہو، کھانے کو چنے، پہننے کے لئے ہشکل سز ڈھا کئے جیسی لگوٹی اور ہے کے لئے جموتیزی تک مشکل سے نصیب ہوگر اس کے دل سے جیسی لگوٹی اور ہے کے لئے جموتیزی تک مشکل سے نصیب ہوگر اس کے دل سے کوئی ہو جھے کہ کتنے سرور ہیں ہے، کیسی راحت اور کس قدر لذت ہیں ہے۔

وو تو اسیر بند زلف محبوب ہوتا ہے اس کے نشاط اور مستی کا کیا ہو چھنا۔ اب تک جو ش نے بیان کیا ہے اس کی روشی میں سوچ کیجئے کہ جو آزادی ہم نے حاصل کی اور جس پرہم جشن منا رہے ہیں، ہر طرف خوشی کے شادیانے نج رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی آ زاوی کی نعمت ہے جس سے ہمیں سکون قلب کی دوست نصیب ہوتی ہے یا آ زادی کے نام سے بدترین غلامی اور قید ہے، جس سے مصائب اور پریٹانیاں پہلے سے زیادہ ہوگئیں؟ سوچ کرخود فیصلہ سجیجتے۔

#### مسلمانوں کے کرتوت:

دورغلامی اوردور آزادی دونوں کا موازنہ کیجے، غلامی کے دور میں جومشکاات اور پریٹانیاں تھیں کیا آزادی حاصل کرنے کے بعدان سے چھٹکارائل گیا؟ آزادی سے پہٹکارائل گیا؟ آزادی سے پہٹکارائل گیا؟ آزادی سے پہٹکارائل گیا؟ آزادی سے پہلے انگر پر مسلمانوں کی دنیا و آخرت کو تباہ کررہ تھے اور ہندو مسلمانوں کا خون بہاتے تھے آج کیا ہے؟ مسلمان مسلمان کا گلاکاٹ رہا ہے اور تجی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان نے ظلم و زیادتی اللہ و غارت کری میں کفارکو بھی مات دے دی ہے، ظلم کے دیکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز ہیں مسلمانوں کے کرتوت سب کے دیکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ اور یہ بیاں۔ خود بی بتاہیے کہ یہ جو آزادی کے بشن منائے جا کہ سامنے ہیں، عمیاں راچہ بیاں۔ خود بی بتاہیے کہ یہ جو آزادی کے بشن منائے جا رہے ہیں کہان کا کوئی جواز ہے؟ سوچ انبی التی ہوگئ کہ مصائب و آزادی کے جشن منائے ازاد ہیں، نام ہی آزادی رکھایا ہے اور اپنے آپ کومسلس و موکا دیتے رہے ہیں کہ جم آزاد ہیں، نام ہی آزادی کے خواہش مند ہیں تو مصائب کوآزادی سے بدلنے کا نسخت کو لیے۔

#### مصائب كوآ زادى سے بدلنے كانسخد:

نفرصرف ایک بی ہے کہ مالک کی نافر مانی جمور دیں، اسے راضی کر ہیں بس مر مصیبت سے ہر پریشانی سے آزاد ہو جائیں گے۔ آزادی سے متعلق ایک اہم بات حرید بجھ لیس اللہ کرے کہ یہ بات سجھ میں آجائے وہ یہ کہ کوئی فضی وشمن کے چنگل سے نکل جائے، وثمن کی گرفت سے آزاد ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ! آزاد ہو گئے، رہائی مل گئی، ہم لوگ عرصہ وراز سے ظالم انگریز کی گرفت میں تنے اس سے آزاد ہو گئے، رہائی مل گئی، ہم لوگ عرصہ وراز سے ظالم انگریز کی گرفت میں تنے اس سے آزاد ہو گئے، رہائی مل گئے، اس کے خوشیاں مناتے ہیں، گردو سری طرف یہ بھول جاتے ہیں کہ حقیقی آزاد ہو گئے۔ اس کے خوشیاں مناتے ہیں، گردو سری طرف یہ بھول جاتے ہیں کہ حقیقی

آزادی اور کی خوشی وہ ہے جس ہیں انسان ہر حتم کی قید و پابندی ہے جھوٹ جے ہے،
اگر چھوٹ دیمن سے نیج کر بڑے دیمن کی گرفت میں چلے مکے تو وہ آزادی کہاں
ہوئی؟ وہ تو ہربادی ہوئی، یہ وہی قصہ ہوگیا کہ بھیٹریا بکری کو پکڑ کر لے جارہا تھ ایک
مخص نے آگے بڑھ کر بھیٹر سیئے ہے اسے چھٹر الیا بکری کی جان میں جان آئی، خوش
ہوکراس کا شکر یہ اواء کرنے گئی کہ حضور جزاک اللہ جڑاک اللہ آپ نے جھے دیمن کے
چھٹرا لیا آپ نے جھے آزادی دلا دی، دل ہی دل میں خوش ہوکر جشن
آزادی منا رہی تھی کہ اس مخص نے چھری اٹھائی اوراس کی گردن پر رکھ دی، یہ دکھ کر
بری کی خوشیاں خاک میں لیکئیں، اب کہتی ہے ارے طالم بھے معلوم نہیں تھا کہ تو تو
خود بھیڑی ہے تو تو اس سے بھی برا بھیٹریا لگا۔

سوچے عقیق آزادی کون می ہوتی ہے جس میں وشن سے چھوٹے کے بعد کسی دھرے وشن کے کرفت میں نہاں انھیب ہوں الی آزادی دوسرے وشن کی گرفت میں نہ چلا جائے، جب حقیق خوشیاں نعیب ہوں الی آزادی تو مبارک ہے اور اس پر خوشیاں منانے کا بھی جواز ہے لیکن آزاد ہوتے ہی انسان ای جیسے بلکہ اس سے بھی ہوئے وشن کے پنج میں آجائے لئس اور شیطان کی قید میں چلا جائے تو بیآزادی کس کام کی ؟

جیے کوئی پرندہ پنجرے میں بند ہو وہاں سے بی حے کیکن جیسے بی اور پہنچ اور عقاب اسے جمیث اللہ اس موجئے اس آزادی سے اسے کیا ہاتھ آیا سوائے اس مقاب اسے جمیث لے اس سوچئے اس آزادی سے اسے کیا ہاتھ آیا سوائے اس کے کہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹا، پنجرے میں جس حال میں تھا زندہ تو تھا مگر نگلتے بی مقاب نے چر بھاڈ کرختم کر دیا، لحہ بحرکی اس کی رہائی کو آزادی کا نام دینا اور اس کا جشن منانا کیا عقل کی ہات ہے؟ ان باتوں کوسوچیں۔ ویسے شاید بھول جائیں نمبروار ماد سے بھی۔

حقیقی مثمن:

آزادی حقیق معنول میں وہ ہے کہ آپ ہرتشم کے دشمنوں سے آزاد ہو جائیں ،

چھوٹے دیٹمن سے چھوٹ کراس سے بڑے دیٹمن کی گرفت میں چلے مکئے تو وہ آزادی نہیں قید ہے، بلکہ بیقیداس پہلی قید ہے بھی بدتر ہے۔

و سب سے برا دیمن کون ہے؟ انسان کا اپنائنس، جو ہروقت برائیوں کا تھم دیتا ہے، گناہوں پر اکساتا ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا:
"إِنَّ اَعُداٰی اَعْدَاٰئِكَ مَا بَیْنَ جُنْبَیْكَ،"

تیراسب سے برداد تمن سب سے بدرین وشمن تیرے پہلو میں ہے، وہ تیرادل ہے جو تھے برائیوں کا تھم کرتا ہے، جو تیری دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت کو بھی تباہ کرتا ہے، اللہ تعالی کو ناراض کرتا ہے، سب سے بردا وشمن تو یہ ہے، دوسرے درج میں وقت ساتھ رہتا ہے، پریشان کرتا ہے، جہنم میں لے میں وقت ساتھ رہتا ہے، پریشان کرتا ہے، جہنم میں لے جانا جاتا ہے بیدوو دشمن ہوئے، شیطان کی دشمنی تو سب کو پیعلوم ہے اس دشمن کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُوًّا ﴿ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴿ الآية ﴾ (٢٥-١)

بلاشهد میہ بات بینی صور پر مجھاو ''ان'' کے معنی میہ بات محقل ہے اللہ کہدرہا ہے کہ سے بات بینی ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، پھر استے پر بھی اکتفائیس، آ کے فرہ یا ''فاتیخد دُوہ عَدُوّا'' اس کو دشمن تھہرا او اللہ تع لی کئی تا کید فرما رہے ہیں، جب سے بتا دیا کہ سے بات بینی ہے بلاشہد ہے کہ بی تمہارا دشمن ہے تواس سے آ کے اور بری بات کیا رہ جاتی ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ اس کو دشمن تھہرا او اسے اپنا وشمن سمجموء اس کی چواس سے ہوشیار رہوء اس بارہ ہو بار بارسوچا کرو کہ سے برا دشمن سے، بدترین دشمن ہے، دوسری جگدارشاد فرمایا کہ بیشیطان وہ ہے جس نے تمہارے ابا اور تمہاری امال کا لباس اتار دیا تھا، اس بدترین دشمن نے حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت حواکو جنت میں ایسا دھوکا دیا کہ اس کا لباس اتر کیا یا ورکھو سے شیطان وہ ہے کہ اس نے تمہارے ابا اور تمہاری امال کا ورتہ ہاری اس کر دیا، جب آ دم اور حواکو نہ چھوڑا تو تمہارے ماتھ کیا اور تھاری امال کو بے لباس کر دیا، جب آ دم اور حواکو نہ چھوڑا تو تمہارے ماتھ کیا اور تمہاری امال کو براس کر دیا، جب آ دم اور حواکو نہ چھوڑا تو تمہارے ماتھ کیا

کرے گا؟ خوب سوچ لوکہ شیطان کی دشمنی کا بیالم ہے لیکن رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ جی اس بر اللہ علیہ وسلم فرمارہ جیں کہ جیرانفس اس سے بھی بڑا وشمن ہے اور قرآن کریم میں بھی اس پر بار بار عبیہ فرمائی میں مثلاً:

﴿ أَدَّهَ يُتَ مَنِ انَّخَذَ إِلَهَهُ هُولِهُ \* الأبه ﴾ (٣٠-٣٠) تَكْرَجُهُكَ: "أيرسول! آپ نے الشخص كى حالت بھى ديكھى جس نے اپنااللہ اپنى خواہش لفسانى كو بتاركھا ہے۔"

اس سے صاف معلوم ہوا کہ سب سے بدترین اور خطرناک دشن اپنائنس ہے جو اندر چھپا ہوا ہے، نفس وشیطان کی دشنی کے بارے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارش دات سے قطع نظر عمل کی رو سے بھی انسان سو چے تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے کہ اگر انسان کا انسانوں میں سے کوئی دشمن ہوتا ہے تو وہ سامنے آگر مقابلہ کرتا ہے لیکن یہ دونوں دشمن سامنے ہیں، آتے، ظاہر نہیں ہوتے بلکہ کوریلا جنگ لوریلا جنگ لوریلا جنگ لوریلا جنگ لوریلا جنگ لوریلا جنگ لوریلا جنگ لوریل میں، دشمن کھتا ہی توی و بہادر ہولیکن سامنے آگر لائے تو اس کا مقابلہ اور دفاع آسان ہوتا ہے لیکن نفس و شیطان نظر نہیں آتے ان کا دار بھی بھیشہ تنی اور خطرناک ہوتا ہے، شیطان کے بارے میں اللہ نقائی فرہ نے ہیں:

﴿ إِنَّهُ يَوْلَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ " ﴾ (2-2)

شيطان اوراس كا پورا قبيلُهُ مِن حَيْد إلى مَكْرَمُ ان كُونِيس و كيرب، اس كُ

ان كُشر ك بَيْ ربو، بوشيار ربو، غفلت من بر مُحْ تو يه كوريا وثمن جو بروقت

معات من بيتم يرواد كرد ب كا اورتبهاري ونياد آخرت تباه كرد كال

تفس اورشیطان انسان کو بظاہر اپنے دوست معلوم ہوتے ہیں اس لئے ان کاہر نظام انسان کو مزین اور بعلامعلوم ہوتا ہے بید تقاضا دل ہیں اٹھتے ہی انسان چاہتا ہے کہ میں جلداس کو پورا کروں، مثلاً نفس نے تقاضا کیا کہ جموت بول کر دھوکا وے کر فلال شخص کا بیبہ مادلو، بنی امرائیل کی مجھلیاں سامنے آئیں تو کچھ دیر نظر بازی کرلو،

منکرات و معاصی کو بالخصوص بدعات کو مزین کرکے پیش کرتا ہے، گویا کہ وہ ظالم حلوے بیل زہر ملا کر کھلا رہاہے، حلوے میں زہر بہت خطرناک ہے۔

#### بورين معاشره:

ان دوقسموں کے علاوہ ایک تیسری قتم ہے، اے مستقل قتم کہ کیجے یہ نہی دو تسمول میں شامل مجھ کر شیطان کے انڈے بیچے کہد کیجئے ، پیشم ہے برا معاشرہ ، اس معاشرہ میں رہنے والا دیندار محض بڑی آ زمائش میں ہے، بے حیارہ ایک مسلمان ہر طرف سے شیاطین کے گھیرے میں ہے،عزیز وا قارب بے دین ، دوست احباب بے دین حق کدایے والدین بیوی بے تک بورین، مرطرف بوری کی ایک بلغار ہے پورا معاشروال کی لپیٹ میں ہے، یہ بے دین معاشرہ، بیشیطان کے اغرے بیج شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اس لئے کہ شیطان کا شیطان اور دعمن مونا تو سب بجھتے ہیں مرشیطان کے روپ میں ان انسانوں کوآپ اپنا خیرخواہ بچھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے عزیز دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، حالاتکدیمی دوست آپ کے حق می شیطان ہیں، شوہر دیندار ہے تو اس کے لئے بیوی شیطان ہے اور بیوی دیندار ہے تو شوہراس کا شیطان ہے، وامدین نیک ہیں تو اولا وان کے لئے شیطان اور کہیں اس کے برعکس اولاد نیک اور ان کے والدین شیطان کہیں جمائیوں میں سینتیم، غرض کمر کمر میں شیطان نے جال پھیلا رکھ ہیں، بیشیطان کے بندے ل کر آپ کا وین برباد کرتا جاہتے ہیں، ان کے مقابلے میں آپ کا دین برقائم رہا یقیناً بہت برا جہاد ہے، بہت بی براجهاد، اس متم کے حالات پیش آنے پر بہت سے لوگ پر بیثان ہو جاتے ہیں، ان كويريشان نبيس مونا جائب بلكم الحمد وللدا كبنا جائب الحمد ملندا الحمد للدا! ارب مجمعة بڑا مزا آ رہا ہے آپ بھی ایسے بن مزے لے سے کر کہا کریں الحمد للہ! اور سوچ کریں میرے اللہ کا بیکتنا بوا کرم ہے کہ گھر بیٹے اس نے جہاد کا موقع دے دیا، جہاد کا تواب

حاصل کرنے کے لئے کی مجاہدین افغانستان جارہے ہیں، تشمیرجارہے ہیں مگر میرے الله كاكرم و يكفي كدجس في مجه كر بيش جبادكا موقع دے ديا، يوى دين كى وتمن، ر ہلدین وین کے وقمن، بہن بھائی وین کے وقمن، ووست احباب دین کے وقمن، غرض دشمنوں کی بوری ایک فوج جمع ہے جول کر آپ کوجہم میں دھکیلنا ماہتی ہے، کیکن آپ مھی ڈٹ جائیں ایس استقامت دکھائیں کہ یہ پوری شیط نی فوج مل کربھی آپ کوایک یال برابر دین سے منحرف نہ کرسکے، الی استقامت اورمضبوطی وکھائیں کہ بہ سب دعمن محشنے نکینے برمجبور ہوجائیں اور تنکیم کر میں کہ بیہ واقعی مسلمان ہے، دنیا کی کوئی طاقت اے اس کے دین ہے پھیرنہیں سکتی، گھر بیٹھے شیطان کا مقابلہ کرتا استقامت وکھانا کوئی معمولی بات نہیں جہاد ہے، عظیم جہاد، ایک آ زمائش آنے پر پریشان ہونے كى بات نبيس بلكه سلمان كوخوش بونا جائية، آب كو سيموقع بيش آئة و دوركعت شكرانداداكري، سات بارالحمد ملدا كمين اوردعاءكري كه يااللدا تيراكرم ب كرتون محمر بینچے جہاد کی نعمت عطاء فرما دی، تخیے اپنی ای نعمت اور اس رحمت کا صدقہ کہ تو اس جہادیس مجھے کامیاب فرماء استقامت عطاء فرماء یا ابتدا بیفرعونی قوتیں مجھے گرائے کے لئے جمع ہوگئ ہیں تو ان کو ہدایت دینے برجھی قادر ہے یا اللہ!! ان کو ہدایت دے دے اگر بدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کو تاہ و برباد کردے، جو آیت میں مسلسل تین جمعات سے پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ یمی ہے کہ اللہ تعالی دوست ہے ایمان والوں کا، ان کوجہنم کے اندھیروں سے نکال کر جنت کے نور کی طرف لے جانا حاجتا ہے اور كافرول كے دوست شياطين بيں جوان كونور جنت سے نكال كرجہنم كاندهرول كى طرف لے جانا جاہجے ہیں یا اللہ! تو ہم سب کو اینے دوستوں کی فہرست، ہیں شامل فر ما لے، ہمیں جہنم سے تکال کر جنت میں داخل فرما، دنیا کی جہنم سے بھی بیاء آخرت کی جہنم ہے بھی نجات عطاء فرما، یا اللہ! ہوتم کی جہنم ہے بچا کرائی رحمت کے سائے میں جكدعطا فرهاب

## حقیقی آ زادی:

بات آ زادی کی چل رہی تھی ، ان دنوں اس کا براجر م ہے، ہر طرف آ زادی کی رث لگ رہی ہے، ملک بھر میں اس کا ڈھنڈھورا پیٹا جا رہاہے اور بڑے جوش وخروش ے آزادی کے نام پر ایک طوفان بریا ہے ہر طرف جھنڈے لہرا رہے ہیں، جنگی مشقیں دکھائی جا رہی ہیں، اخباروں میں بیان بازی ہورہی ہے، ریڈ یونی وی پر بھی قوم کے لیڈرخوب تقریریں جھاڑ رہے ہیں، سننے والے جھوم رہے ہیں، ان باتوں کو سامنے رکھ کرسو چے کہ کیا واقعی آپ کو آزادی ملی ہے یا آزادی کا دعوکا ہے۔ آزادی کا معیار سلے بتا چکا ہوں کہ حقیقی آ زادی وہ ہے جس سے دلوں میں سکون وسرور پیدا ہو، راحت واطمینان نصیب ہو، ہرتم کے قیدو بابندی سے انسان چھوٹ جائے، اس کی بجائے اگر زبان پر آز،دی کے نعرے ہول اور دل میں بے چینی ہو، ہر طرف یر نشانیاں ہوں، بورا معاشرہ عذاب میں مبتلا ہو، رہاسہا سکون بھی عارت ہو جے تو اسے آزادی کا ہم دینائسی طرح درست نہیں، قید و بند میں جکڑے رہنے کے باوجوو اگرائے آپ کوآ زاد مجھتے ہیں اور مرطرف آ زادی آ زادی کا شور بریا کررکھا ہے اس کو آ زادی کا نام تونبیں دے سکتے لبتہ استدراج کہد سکتے ہیں، استدراج کے کیا معنی جیں؟ كەاللەتغالى كى طرف سے لوگوں كو دھيل دى جاتى ہے، بدا يك فتم كا ابتلاء اور امتحان ہوتا ہے کہ دیکھئے میہ بندہ ان حالات کو دیکھ کر میری طرف متوجہ ہوتا ہے یا مجھ ے اعراض کرتا ہے، میری نافر مانی سے باز آتا ہے بانہیں؟ بداللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ب خوب مجھ لیجئے کہ بہت ی چیزیں جو بظاہر نعت نظر آتی ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔

> ے ومن یحمد الدنیا لعیش بسرہ فسوف لعمری عن قریب یلومہا

اذ ادبوت کانت علی الموء حسوة واذا اقبلت کانت کثیرا همومها جس فیدا همومها جس نیرا همومها جس نیرا همومها جس نیری تی کی ترقی کو کامدار میرنیس نیری ترقی کو کامدار سمجھ لیازندگی کا مقد سمجھ لیا اسے بھی سکون میسرنیس آسکتا، یقین ندآ نے تو اس کے حال ت کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے۔

#### بندگانِ ہوں:

ومن یحمد الدنیا لعیش یسرہ
فسوس لعمری عن قریب بلومہا
کسی دنیا کے بھوکے کو دنیا کی تعمین الله اوروات کے انبار ہاتھ لگ جائیں تو انجام کاروہ پہتائے گا اورروے گا کہ کاش بید نیا میر ہے ہاتھ نہ آئی، دوات کی بہتی گڑے دیکے دوات بھر جن کی ریالیں شیخے گئی ہیں کہ ہم بھی اس شی ہاتھ ڈالیس اس بیل بیل جے دوات ہمارے ہاتھ بھی آ جائے ان بندگان ہوں کو اس سے بتی لینا چاہے کہ بالفرض بید ساری ہوں پوری ہو جائے ، دل کے سب اربان نکل جائیں تو بھی انجام حسرت وافسوں کے سوا کچھنائے گا اوراپنے آپ کو ملامت مسرت وافسوں کے سوا کچھند ہوگا، آخر میں بی تحق کی جو اوراپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ کاش بیر اس کی حوال نہ کو ملامت کرنے کا کہ کاش بیر اس کی حوال نہ کو میں نہ کو تا ہے کہ اس دنیا کا آٹا بھی مصیبت اس کی جو صدیرا کا آٹا بھی مصیبت اس کی جو اس دنیا کا آٹا بھی مصیبت اس کی جو اس دنیا کا آٹا بھی

۔ ادا ادہوت کانت علی المرء حسرہ
واذا البلت کانت کثیرا شموھما
حب مال کے مریض کی بیحالت ہے کہ دنیا کا تعتیں جب اس کے پاس نہیں
ہوتم دوسروں کے پاس و کھتا ہے تو اس پر حسرت چھا جاتی ہے، حسرت مجری نگاہوں

ے ویکھاہ، ویکو دیکھ کرمر، جارہا ہے ور دل پر سانب نوٹ رہے ہیں، جوانچی چیز کسی کے ہاتھ نظر آئی ریال فیک پڑیں کہ کاش بید میرے پاس ہوتی، دوسرول کی چیزی دیکھ دو کھ کر حسرت وافسوس کے ساتھ ساتھ ناشکری کے جذبات بھی انجر آئے،
کہیں اچھی کی گاڑی نظر آئی اور اس نے آجیں بجرنا شروع کر دیں ہائے! میرے پاس تو سر نیکل بھی نہیں اور بیاتی انچھی گاڑی سے بجر رہا ہے کاش بیدگاڑی میرے پاس ہوتی، ایسے بی انچھاس مکان نظر آیا تو بھی ہی حسرت کہ میرے پاس تو جھونیز کی بھی نہیں ور اس نے اتنی بڑی مارت بنائی، کاش بید میرے پاس ہوتی میرج سوچ سوچ کر مرا جارہا ہے ہی مراجا رہا ہے، ایک ون میں نہمعلوم کتنی بار مرتا ہے بلکہ ہر گھڑی، ہر لی جارہا ہے ہی اور مررہا ہے، ایک ون میں نہمعلوم کتنی بار مرتا ہے بلکہ ہر گھڑی، ہر لی جھریاں چیل رہی ہیں اور مررہا ہے، ایک ون میں نہمعلوم کتنی بار مرتا ہے بلکہ ہر گھڑی، ہر لی جھریاں چیل رہی ہیں اور مررہا ہے، ایک ون میں نہمعلوم کتنی بار مرتا ہے بلکہ ہر گھڑی، ہر لی حسوب کی میں اللہ تعالی قرماتے ہیں۔

﴿ وَيَأْتِينِهِ الْمَوْتُ مِنُ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ ﴿ ﴾ (١٠-١٠) تَرْجَهُمَ الرَّسَ الرَّرِمُ اللَّهِ الْمَوْلِ سِي الرَّمُوتِ كَى آمد ہوگی اور کی طرح مرے گانہیں۔' جب یول مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آیا تو وظفے پوچھنے ایک عامل کے پاس کے ، دوسرے کے پاس تیسرے چوتھے کے پاس سب نے ایک ہی تشخیص کی کدکس نے بندش لگا دی ہے، ایجا تو کھولو بندش، بندشیں کھلوا تارہا، پھر قسمت کا سورخ بھی کشادہ

ایک جنمی نے خواب میں دیکھا کہ مکان کی حیبت پر اناج کا ڈھیر ہے، جہت میں جھوٹے بڑے، کی اور اخوں میں جھوٹے بڑے، کی سوراخوں کی وسعت کے مطابق کم وہیش گررہ ہیں، وہاں کوئی گران بھی ہے، اس شخص نے محمدالیق کم وہیش گررہ ہیں، وہاں کوئی گران بھی ہے، اس شخص نے محمدان ہیں کہ بیا ماجرا ہے؟ اس نے بتایا کہ بیا تسمت کے سوراخ بی، برخض کی قسمت کے مطابق جھوٹے بڑے ہیں، اس نے بوجھا کہ میری قسمت کا سوراخ کون س ہے؟ اس نے بوجھا کہ میری قسمت کا سوراخ کون س ہے؟ اس مے کوئی وائد گررہا تھا،

محمران مير يوجيما كداج زت بوتويس اين قسمت كاسوارخ كشاده كراول،اس في كبا

اجازت ہے، اس نے اپنی قسمت کے سوراخ کو کشادہ کرنے کے لئے اس میں انگل ڈال کراس کو محمانا شروع کیا، اسٹے میں آنکہ کمل کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اسٹے یاخانے ے مقام میں انگلی محمار ہا ہے۔ ریسب کھے کر کزرنے کے بعد جب دولت ہاتھ آگئی تو اب ملے سے بھی زیادہ معیبت ش مرفار، دولت کیا باتھ آئی معیبت کے برگئ، سیٹھ صاحب نے کارخانہ لکوایا اور خوشیال منا رہا تھا کہ مزدوروں نے ہڑتال کردی، جلوس نکالا اورخودسیٹھ صاحب ہر چڑ ھائی کر دی، انہیں کمرے میں بند کرکے باہر سے تالانگا دیا کہ یا ہمارے مطالبات بورے کرو ورنہ جان سے مار دیں مے ان کے مطالبات بورے كرديئے، تخوايس بردها ديں، ليكن كچھدن بعد نيابتكامداس سے پيجيا حیرایا تو تیسرا منگامه، غرض بوری زندگی منگاموں کی نظر، اب سینھ صاحب افسوں کر رے ہیں چھٹارے ہیں کہ یہ چیداور دولت کما کرمصیبت اسے سرنی، کاش عاملوں سے بندشیں نکھلوا تاقسمت کے سوراخ تنگ ہی دینے دیتا، مروہ حب دنیا کا مریض ہے، مرض کہاں آسانی سے نکانا ہے، حسرت وافسوس بھی کررہا ہے اور اس سانے کو اسينے ساتھ جمٹا كر بھى ركھا ہے اسے چھوڑ نا بھى نہيں جا بتا، ارے محبوب! تيرے عشق میں مرتو جاؤں گا، جان دے دوں گا، جیموڑوں گانہیں، جان جائے تو جائے کیکن تیرا دائن باتھ سے ندجائے۔

آبک ریچھ یائی میں بہتا چلا جارہا تھا، دور سے کی حریص کی نظر پڑگئی وہ سمجھا کہ کہل بہا چلا جارہا ہے، بس یہ خیال آتے ہی اسے پکڑنے کے لئے پانی میں کود پڑا محر جب قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ کمبل نہیں بلکہ ریچھ ہے، ریچھ بے چارہ یائی میں بہتا جارہا تھا، معلوم نیس کننے روز کا بحوکا تھا یہ قریب پہنچا تو ریچہ سمجھا کہ اللہ تعالی نے غذا بھیجے دی، مضوفی سے پکڑلیا ہور پچھ کے ساتھ ساتھ یائی میں بہا جارہا ہے، کنارے غذا بھیجے دی، مضوفی سے پکڑلیا ہور پچھ کے ساتھ ساتھ یائی میں بہا جارہا ہے، کنارے پراس کے جانے والے جو ساتھی کھڑے تھے وہ یہ منظر دیکھ کر بڑے جمران جورہ پراس کے جانے والے جو ساتھی کھڑے خوداس کے ساتھ بہتا چلا جارہا ہے، کہیں

ڈوب بی نہ جائے اور وہ آ وازیں دے رہے ہیں، چیا چلا کر پکار رہے ہیں ارے! کمیل قابو میں نہیں آتا تو چیوڑ دو جانے دو کمبل کو، اپنی جان بچاؤ کمبل کو بائے دو، وہ حد ۔۔ دور سے:

" ملى الأكميل كوچھوڙ رياموں كميں بھي تو مجھے چھوڑے۔"

میں کمبل کو چھوڈ رہا ہوں کمیں مجھے نہیں چھوڈ رہا کمبل سے میر، پیچھا چھڑا ہے۔ یہی حال ان دنیا دار لوگوں کا ہے دنیا کی خاطر ذلیل ہورہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس سے جمٹے ہوئے ہیں، اس سے جدائی گوارانہیں۔

ونياطلي كاانجام:

ایک شخص نے بتایا کہ ہم لوگ بڑے ، ل دار در الکھوں پی بین، میرے بینے نے شادی کے لئے الی لڑی کا انتخاب کیا جو ہارے فاندان سے بھی بڑھ کرامیر ہے، ہم لاکھوں بی بین وہ کروڑوں بی بین، اس کا اپنا بی بیان ہے کہ بین نے لڑکے کو بہت سمجھایا تھیجت کی کہ بیٹا! اس لڑکی بین کوئی خو بہتیں، شکل کی بھدی، رنگ کی کالی کلوٹی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ مگراس کی نظر دولت پرتھی اسے رنگ اورصورت سے کیا سروکار؟ اس لئے ایک ندئی، باپ چینی بی دہ گیا شادی ہوگی، لڑکی کواپی دولت کا تھمنڈ تھا، وہ ایسے زن مرید شوہر کو کہاں خاطر میں لاتی؟ شوہر کو غلام بنار کھا ہے، جوتے لگاتی رہی ہوارشو ہر کو چینے بھی نہیں و بی ، آرام سے فاموش بیٹھے جوتے لگواتے رہو، اس کا باپ کہتا ہے کہ اگر تو نے بھی طلاق کا تام بھی فاموش بیٹھے جوتے لگواتے رہو، اس کا باپ کہتا ہے کہ اگر تو نے بھی طلاق کا تام بھی لیا تو س لے میرے کارخانوں کے مزدور اسے بیں کہ جب وہ تھے کاٹ کر تکہ بوئی کریں گے تو ہراکے کے حصے میں ایک ایک بوئی بھی نہیں آئے گی، ذرا سوچ لے طلاق کا ادادہ بھی کیا تو اس کی سزا ہے۔ کروڑ پی بیوی کمبل بن کراس کو چھٹ گی وہ چھوٹنا چاہتا ہے، ذور لگار ہا ہے مرکمل نہیں چھوڑ رہا، اب اس کے لئے کوئی راستہیں چھوٹنا چاہتا ہے، ذور لگار ہا ہے مرکم کی سزا ہے۔ کروڑ پی بیوی کمبل بن کراس کو چھٹ گی وہ چھوٹنا چاہتا ہے، ذور لگار ہا ہے مرکم کر نہیں چھوڑ رہا، اب اس کے لئے کوئی راستہیں

سوائے اس کے کہ اس کی جھڑکیاں سبتا رہے اس سے جوتے کھ تا رہے اور مزے لے کے کر کھا تا رہے لیکن طلاق کا نام زبان پر نہ لائے ورنہ جسم کی ایک بوٹی بھی نہ رہے گی۔ یہ ہے دنیا طلق کا انجام کہنے والے نے خوب کہا ہے۔

اذ ادبرت كانت على المرء حسرة
 واذا اقبلت كانت كثيرا همومها

جس کے ول میں ونیا کی ہوں ہوگی، اس کا یہی حال ہوگا وہ ہر دم مصیبت میں کہ ہے اگر دنیا کی نعمتیں ل گئیں تو مصیبت میں اور اگر نہیں ملیں تو بھی مصیبت میں کہ اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھی دکان فلال کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں، یہ سوچ سوچ کر گھلا جا رہا ہے، ان چیزوں کے شق میں مراجا رہا ہے، کسی حال میں سکون نہیں ماتا، ہر حال میں پریشانی ہی اس کا مقدر ہے، دنیا نہیں ہوقان ہر حال میں اور ملی تو عذاب میں اللہ تا گئی تو عذاب میں، عذاب ورمصیبت سے اس کا بیچھانہیں چھوٹا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفارر کھتے ہیں ایک شعر بہت دنوں بعد یاد آیا۔

ر در با میں دو بی گھڑیاں جھ پہ گزری ہیں کھن اک ترے آنے سے پہلے اک ترے جانے کے بعد

شاعر تو کہنا ہے میرے لئے پریٹانی کی گھڑیں صرف دو ہی ہیں یک گھڑی محبوب کے آنے سے پہلے کی دوسری گھڑی اس کے جانے کے بعد کی۔ لیکن میں نے موجودہ حالات کا جائزہ لے کر اور دنیا کی محبت میں تڑ ہے والے لوگوں کے حالات سامنے رکھ کراس شعر میں قدرے ترمیم کردی ہے ۔

عمر بھر بیں نین گھڑیاں بھے پہ گزری ہیں تھن اک تیرے آنے سے پہنے اک ترے آنے کے بعد اک ترے جانے کے بعد کسی نے ایک بار کہا کہ یہ دوسرا مصراع تو بہت لمبا ہو گیا اور شعر کا وزن ٹوٹ کیا، پھرانہوں نے مصراع بنا کر دیا کہا گریوں پڑھیس تو وزن برقر اررہے گا، میں نے کہا مصراع لگانا تو میں خود بھی جانتا ہوں گر جان بوجھ کرنہیں لگا رہا اس کو ایسے ہی رہنے دیجئے، زیادہ لمباہو گیا ہے تو لمباہی سمی ظاہری وزن نہ سمی ،معنوی وزن تو بالکل ٹھیک ہے۔

عربی شعرکا مطلب تو آگیا سمجھ میں کہ ان دنید داروں کی جان بجیب مصیبت میں ہونیا ان کے پاس آئے تو پریشان، جائے تو پریشان، اللہ تعالی الی مصیبت سے برمسلمان کو محفوظ رکھے، آزادی کے معنی تعصیل سے بتا چکا ہوں ذہن تشین کر لیجئے کہ جسے جلوسوں اور ہنگا موں کا نام آزادی نہیں آزادی کا تعلق تو باطنی سکون سے ہہ حقیق آزادی وہ ہے، جس کے بعد انسان پر کسی شم کی قید اور پابندی ندر ہے، وہن کی گراور گرفت سے بلکل آزاد اور رہا ہوجائے، ول کا سکون اور چین میسر ہو، کسی تشم کی فکر اور پریشانی باقی شدر ہے، ظاہر ہے کہ یہ کیفیت اس وقت نصیب ہوگی جب مسلمان نفس اور بریشانی باقی شدر ہے، ظاہر ہے کہ یہ کیفیت اس وقت نصیب ہوگی جب مسلمان نفس اور بریشانی باقی شدر ہے، آزاد ہوکر اللہ تو لی کی نافر ، نی سے باز آجائے، ہرتشم کے خاہری و باطنی گنا ہوں سے اس کی زندگی پاک ہوجائے، ایسے شخص کو دل کا سکون نصیب ہوگا باطنی گنا ہوں سے اس کی زندگی پاک ہوجائے، ایسے شخص کو دل کا سکون نصیب ہوگا اور چیقی آزادی حاصل ہوگی ہے۔

کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغال پایا کسی کو فکر گونا گول سے ہر دم سرگرال پایا کسی کو فکر گونا گول سے ہر دم سرگرال پایا کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسال پایا بس ایک مجذوب کو اس غم کدہ میں شادمال پایا عموں سے پچنا ہو تو آپ کا دیوانہ ہو جائے التہ تعالیٰ ہم سب کواہی آزادی نصیب فرمائیں۔

وصل اللهمر وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العلمين.





وعظ

# جهيزاورداماد

(۱۸رصغریها ۱۹۱۸)

الحمد لله نحمده ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن ميأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسمر الله

الرحمن الرحيم.

﴿ اَلَهَا كُمْ التَّكَاثُرُ ۞ حَتَى زُرُتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ لَعُلَمُوْنَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمُوْنَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمُوْنَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْمَقِيْنِ ۞ لَتَرَوُنَهَا عَبْنَ الْجَحِيْمَ ۞ ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَبْنَ الْمَقِيْنِ ۞ ثُمَّ لَتَسُتُلُنَّ يَوْمَتِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۞ الْمَا لَكُنْ لَكُونَ الْمَقِيْمِ ۞ الْمَقَيْمِ ۞ الْمَقَيْمِ ۞ الْمَعَيْمِ ۞ الْمَقَيْمِ ۞ الْمَقَيْمِ ۞ الْمَقَامِلُ وَمَتِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۞ الْمَقَامِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

#### حب دنیا کاعلاج

حب مال وحب جاہ ہے متعلق جو ہدایات پہلے بتا کی تھیں اور ان کے علاج کے برے میں برجہ بھی شائع کر دیا ممیا ہے کہ روزانداس مہلک مرض کا محاسبہ اور اس کے علاج کے لئے موت کا مراقبہ کیا کریں اوراس کی ماہاندا طلاع دیا کریں ماہاندا طلاع کے النے کوشوارے کا نقشہ میں بتا دیا عمیا ہے اس کے بعد بھراللہ تعالی بھے بھے حرکت شروع ہوئی ہے لیکن زیادہ تر لوگ شاید اس خوف سے سمے ہوئے ہیں کہ واللہ اعلم مال کے فراق سے زندہ مجی روسکیل مے یانہیں؟ ان شاء الله تعالی الله کی رصت سے انہیں بھی ہوٹ آ جائے گا بہرطال کھے نہ کچے حرکت تو شروع ہو چک ہے۔ جو عالات سائے آ رہے جیں ان میں سے ایک بدکدایک فاتون نے معلوم کروایا ہے کہ یہاں سے زیادہ سے زیادہ چے جوڑے تین سردیوں کے اور تین گرمیوں کے رکھنے کی جو اجازت دى كى بان مى ب سلے كيروں كو بھى شاركيا جائے كا يانبيں؟ انہوں نے بتايا ك ویسے تو وہ صرف دو جوڑے سلے ہوئے استعال کر دی ہیں کیکن بے سلے بھی بہت سے جوڑے رکھے ہوئے ہیں ان کر کھم ہے؟ یہاں سے یو چھا گیا کہ بے سلے کیوں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی تو اس ار میں ہیں! مندوقوں کے مندوق مجر بحر کر رکھتے چلے جائیں سے پھردو دو تین تین جوڑے سلواتے رہیں مے اس ہے کیا مقصد؟ جواب میں بتایا کیا کہوہ جہزے ہیں۔جنہوں نے معلوم کروایا تعاانیس تو ابھی جواب دين كا موقع نبيل ملا محريتا دول كا ان شاء الله تعالى ادر بوسكتاب كدوه ترج خود بيان من آئی ہول توس بی لیں گی آب سب خوانین وخواتین تو ابھی س لیں۔

میزهی کھیر:

جہز کا مسلہ بہت اٹکا ہوا ہے بہت ہی زیادہ ویسے ہی جیسے ایک الا کے کے استاذ حافظ تی نامینا تھے لا کے نے حافظ تی سے کہا حافظ تی! میری افی نے معلوم کروایا ہے

كرآب كميركماليل مح؟ انهول نے يوجها كركميركيسى موتى ہے؟ اس نے كها سفيد ہوتی ہے، حافظ جی نے بوجھا سفیدرنگ کیما ہوتا ہے؟ لاکے نے کہا بلکے کے رنگ جیںا، مافظ جی نے بوجھا بھلا کیا ہوتا ہے؟ لڑے نے ہاتھ بھلے کی صورت جیا بنا کر سامنے كرديا كراييا موتا ہے، حافظ فى نے جب چھوكرد يكھا تو كہا: بھيا! بيتونبيش كھائى جائے کی بری نیزمی ہے اتن نیزمی کھر تو میرے طق ش نہیں اترے گی۔ای طرح آج كل حب ونيا كاستله بي طلق بين اتارنا مشكل معلوم بوريا ، جهيز كاستله اتارنا لو اس سے بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔

#### مئله بتانے کے فائدے:

موسكمًا ہے كسى كوخيال موكه جو بات كوئى مانے كا بى نہيں يعنى كوئى بھى عمل نہيں كرك كا وه متائے سے كيا فائده؟ اس كا جواب بيب كداولاً بيكيے يا جلا كدكوئي بعي عمل نہیں کرے گا۔ باب العمر پر صرکر دیکھیں کیسے کیسے او کول کو تمل کی تو فیق ہو تی اس کئے بیر وجنا کہ کوئی بھی عمل نہیں کرے کا غلط ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے، بہت ے عمل کرنے والے اللہ تعالی پیدا فرما دیتے ہیں مثلاً دارالافقاء میں ایک عالم نے واخلدلیا، چھٹیاں ممر حرار کرکل بی واپس آئے ہیں اور جھے پرچد لکھ کر دیا کہ میں نے وہاں جاکرواڑمی پرجو بیان کئے بیں تو یا چے نوجوانوں نے وارصیاں رکھ لیس اور سٹانے سے بھی توبہ کر لی، الغرض اللہ تعالی کی رصت سے مجھ مشکل نہیں کہ کسی کو بدایت بوجائے۔

مغربی ممالک میں میرے دعظ من کر کتنے مردوں نے ڈاڑھیاں رکھ لیس اور خواتمن فے شری مردہ کر رہا ، اللہ تعرالی نے بدایت دے دی۔

بدایت کے اسباب میں سب سے اہم بات سے کہ اللہ تعالی سے مدایت کی امید بھی رکھا کریں اور مانگا بھی کریں، دونول کام کیا کریں، ساتھ بی ساتھ ننخ بھی استعال کیا کریں دوسری بات یہ کہ مسئلے کی اشاعت کے باد جود کسی کو کی تو فیق نہ بھی ہو چرہی کو کمل کی تو فیق نہ بھی ہو چرہی کم سے کم علم تو صحیح ہو جائے گا۔اللہ کا قانون معلوم ہو جائے تو ایسا شخص بردی نعمت ہے شاید ہمی ممل کی تو فیق بھی ال جائے۔قانون کا علم ہو جائے تو ایسا شخص خود کو اقراری بحرم سمجھے گا اورائے راف کرے گا کہ یا اللہ الجھے تیرے قانون کا علم ہے پھر بھی میں ممل نہیں کر رہا میں کم ور ہول، اقراری مجرم ہوں باغی نہیں، مجرم ہونے کا گھر بھی میں مل نہیں، مجرم ہونے کا قرار کرتا ہوں، یا اللہ او معاف فرما وے اور آیندہ کے لئے میرے اندر ہمت بیدا فرما۔الغرض سمجے مسئلہ معلوم ہوجائے سے باغی بحرم اقراری مجرم بن جائے گا۔

تیسرا فائدہ یہ کہ اللہ کے قانون کی ایک بات پوچھتے پر ایک بڑار رکھت نظل پڑھنے سے زیادہ تواب ملتا ہے، رکھتیں بھی آئ کل کے مسلمان بھی نہیں کہ دومنٹ میں چار کھتیں پڑھی جاتی ہیں ایک ایک ہزار معتیں پڑھی جاتی ہیں ایک ایک ہزار رکھتیں پڑھی جاتی ہیں ایک ایک ہزار رکھتیں پڑھنے سے زیادہ تواب ملتا ہے۔ میں اللہ کی دحمت سے سیامید رکھتا ہوں کہ جب پوچھنے پر ایک ہزار رکھت پڑھنے سے زیادہ تواب عطاء فرماتے ہیں تو بتانے پر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اپنی شان کے مطابق مجھے اس سے بھی زیادہ عطاء فرما میں گے۔ واہ میر سے اللہ تا ہی دحمت کے مطابق معاملہ فرما، اپنی دحمت سے نواز دے۔

#### جهيركامسكه:

اب جہیز کا مسئد سننے اوراس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کیجئے جہیز اتنادیتے ہیں کہ اس کی مالیت سے جہیز اتنادیتے ہیں کہ اس کی مالیت سے جج کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے اگر جہیز کا بورا سامان لڑکی کی ملک ہیں دے دیا جائے ، اسے مالک بنا دیا جائے اور وہ جج کی درخواسیں دینے کے وقت میں بھی لڑکی کی ملک میں ہولو فورا اس سرل اس کے لئے جج پر جانا فرض ہوجائے گا۔ اب میہ والدین کے ذھے ہے کہ اسے جج کروائیں۔ البتدلزکی نے جج کی درخواسیں

دینے کا وقت آئے سے پہلے ہی مال اپنی ملک سے نکال دیا، مثلاً جہاد ہیں لگا دیا توہی پر جج فرض نہ ہوگا۔ جو والدین اولا دیر جج فرض تو کر دیتے ہیں گر جج کروانے کا انتظام نہیں کرتے وہ مجرم خمبریں ہے۔ جج کی فرضیت علی التراخی نہیں علی الفور ہے علی الجمیل ہے۔ یعنی پہلے ہی سال میں جانا فرض ہوجاتا ہے۔ اگر بید خیال کریں کہ دوسرے سال جائیں کے یا بعد ہیں بھی چلے جائیں سے تو پہلی بات تو یہ کہ کیا معلوم دوسرے سال کک زندہ رہ مے اور جج بھی کرایا تو تک زندہ رہ مے اور جج بھی کرایا تو تک زندہ رہ مے اور جج بھی کرایا تو تھی دیر کرنے کا گناہ ہوگا، جج کا فرض تو اواء ہو جائے گا گر دیر کرنے کا گناہ ہو جائے گا گر دیر کرنے کا گناہ ہوگا ؟

# حضرت عليم الأمة رحمه الله تعالى كاقصد:

حضرت عيم المعة رحمداللد تعالى كوالد صاحب نے اپنے كار فانے يس كھ حصد حضرت كے نام كرديا، آپ نے والد صاحب سے دريافت كيا كه كياكس مصلحت سے مير سے نام كيا ہے يا واقعة مجھے ما لك بنا ديا ہے؟ والد صاحب نے فرمايا كه د كھا تو تقام صلحة ما لك بنانا مقعود نيس تفام كراب ميزا خيال بدل كيا ہے اب آپ كو و لك بناديا ہے ۔ حضرت نے عرض كيا: وميل في كر ج كے لئے جاتا ہوں۔ والد صاحب نے فرمايا وہ كى شادى كے معادف بيں اس لئے آپ آ بندہ سال بيلے جائيں ابھى آپ كى بہنول كى شادى كے مصادف بيں اس لئے آپ آ بندہ سال بيلے جائيں۔ حضرت نے عرض كيا كه آپ اس مصادف بيں اس لئے آپ آ بندہ سال بيلے جائيں۔ حضرت نے عرض كيا كه آپ اس مصادف بيں اس لئے آپ آ بندہ سال بيلے جائيں، موسكا في مال سے بہلے نہيں مروں گا؟ والد صاحب نے فرمايا نہيں اليے تو نہيں ہوسكا فرمايا جب اسے نہيں ہوسكا ورمايا جب اسے نہيں ہوسكا ۔ فرمايا جب اسے نہيں ہوسكا ۔

بیقسداس پر بتایا کدا گراڑ کی کوجیز کے سامان کا مالک بنا دیا اور جج کی درخواسیں دینے کا ونت آمکیا تو اس پرفورا اس سال جج کے لئے جانا فرض کر دیا۔

#### والدك حماقت:

اگر کوئی والد اس خیال ہے الاک و مالک نہ بنائے کہ اگر اسے مالک بنا دیا تو

کینل وہ تج پر نہ چلی جائے ، اس خیال ہے وہ مالک تو خود ہی رہے لیکن سامان اس

نے جہتے کر رکھا ہو کہ جب اس کی شادی ہوگی تو جہیز ش دے دیں گے ، ایسے والد کو

مجھے لینا چاہئے کہ وہ اپنے خیال ش تو بوی ہوشیاری کر رہا ہے گر اللہ کی نظر میں یہ

بہت بوی حمانت ہے۔ ایسے والدین اپنے خیال ش تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم

نے فلال فلال لاک کا جہیز تیار کرلیا ہے اور مالک خود ہی ہیں جب لڑی کی شادی ہوگ

تو اسے دیں گے ، ایسے لوگوں کے واماد بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہماری شاوی ایک

سیفھی ہے ہوگی جب وہ دولت لائے گی تو کتنے مزے ہوں کے کچے نہ پوچھتے ، لیکن

ایسے واماد یہ بچول جاتے ہیں کہ جولڑی دولت لائے گی وہ دولتی بھی لگائے گی عبرت

کے لئے ایک قصد میں مینچ آگرچہ میں مضمون بہت مختفر کرنا چاہتا ہوں مگر عبرت کی جو

### حب مال كاوبال:

ایک کروڑوں پی نے ایک اربوں پی کی لڑی سے اس ہوں میں شادی کرنی کہ بیوی جو ادھر سے دولت لائے گی تو پچھنے دونوں فل کر کیا گل کھلائیں ہے،
قارون کے قزانے بھی اس کے سامنے پچھنہ ہوں گے۔ دنیا کی اس ہوں میں اس نے اس سے شادی کر لی۔ لڑکی جب کھر میں آئی تو اس نے شوہر کے دولت لگائی شروع کر دی اس دعی اس حیان شروع کر دی اس دعی اربوں پی ادر یہ ہے کروڑوں پی ، بیتو ہمارے تالح ہیں۔
الیما بجانا شروع کیا کہ پچھنہ ہو چھنے اورادھ لڑکی کے والد نے واماد سے کہا: خبردار! کان کھول کرس لے، اگر بھی طلات کا نام بھی لیا تو میر سے کا رخانوں کے مزدوراسے ہیں

کداگریس نے تھے پرچھوڑ دیتے تو انہیں ایک ایک بوٹی بھی نہیں آئے گی۔ تیری بوٹی بوٹی کردیں کے خیر دارا طلاق کا نام بھی لیا تو دیکھو کیا حشر کروں گا۔ بیقصہ خوداس کے رشتہ داروں نے بتایا کہ اس بربیرہ الت گزررہی ہے۔

جہزے متعلق بتا رہا تھا کہ اگر اور کی کو مالک جہیں بنایا اور بہت بڑے بڑے مامان جہز میں جمع کر لئے اور ایسا ہوشیار والد مرکیا تو سارا مال وارثوں میں تقسیم ہوگا، فرکوں کو مرف اتنا بی طے گا بعتنا شریعت کی رو سے ورافت میں ان کا بخق ہوگا، فورا الله و ہر کرنہیں طے گا خواہ ان کا والد وصیت کر جائے کہ یہ جہز ان اور کیوں کا ہا ایک تحریر لکھ کر اس کا رجہ ریشن کروائے، بزاروں کواہ بنا لے بچھ بھی کر لے بہر حال اور کیوں کو اتن بی حصہ طے گا جتنا شریعت نے مقرر کیا ہے، وارث کے جمع میں وصیت معتر میں ۔ سوذ راسو چنے کہ فرکار کے گدھے بن کر لڑی کے لئے اتنا بچھ جمع کرنے کا کہا قائدہ ہوا؟ الی جمالت کیوں کی؟ اس صورت میں جہز کے لئے رکھے ہوئے کہا قائد یرفرض ہے۔

### جهيرويين كى وجهسع محبت يا خوف؟

کسی نے جہز کے بارے میں یہ بات بتائی کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بینی سے مجت کی وجہ تی کہ ہم تو بینی سے مجت کی وجہ سے و سبتے ہیں اس میں حرج کیا ہے۔ اس بارے میں یہ بجھ لیس کہ محمد بیٹھے بیٹھے بات کہدویتا آسمان ہے ذراکسی طبیب حاذق کونبض دکھائیں تو پا چلے محمد بیٹھے بیٹھے بات کہدویتا آسمان ہے ذراکسی طبیب حاذق کونبض دکھائیں تو پا چلے محمد بیٹھیں؟

ب ہمیں کہتی ہے دنیا تم ہو دل والے جگر والے ذرائم بھی تو دیکھو کہ ہوتم بھی تو نظر والے گریس بیٹھ کر بات بنالینا آسان ہے کی صاحب نظر کونبش و کھائیں وہ بتائے کہ تیرے اندرکون می خرائی ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے باتیں نہ بنالیا کریں۔اب ذرااس کی تفصیل بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ میچے کہنے کی اور سننے وا موں کو میچے کی تو نیق عطاء فرمائیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بیٹی سے محبت کی بناء پر جہنر دیتے ہیں ذرااس کا تجزیہ سننے، جب بٹی ہیدا ہوئی اس وقت میں بھی محبت تھی، پیدائش سے لے کرشادی کے وقت تک محبت ہے شادی ہو جانے کے بعد بھی مرتے دم تک محبت رہے گی سو شادی کے وقت تک محبت رہے گی سو شادی کے وقت ہی محبت کو جوش کیوں اٹھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو لوگ طعنے دیں گے ناک کمٹ جائے گی تاک، لوگوں میں عزت نہیں رہے گی، لوگ طعنے دیں گے ناک کمٹ جائے گی تاک، لوگوں میں عزت نہیں رہے گی، لوگ طعنے دیں گے کہ بیٹی کو گھر سے ایسے نکال دیا جیے مرگئی ہو، کفن دے کرنکال دیا تجھ دیں ہے کہ بیٹی کو گھر سے ایسے نکال دیا جیے مرگئی ہو، کفن دے کرنکال دیا تجھ دی

ایک مولوی صاحب کے گھر بہو آئی تو موبوی صاحب کی بیگم بہو کو طعنے دے رہی تھیں اری! تو لائی کیا ہے دو چیھڑے۔ وہ بے چاری معلوم نہیں کتا جہز لائی ہوگ اور ساس کی طرف سے طعنہ پھر بھی وہیں کہ لائی کیا ہے دو چیھڑ ہے۔ یہ حال ہے لوگوں کا کہتے جیں کہ اگر بھم نے بیٹی کو جیز نہیں دیا تو سسرال والے تو اسے طعنے دے دے دے کہ ماردیں کے اور دوسر لوگ بھی والدین کو طعنے دیں گے، یہ جبریں بہت سننے میں آتی بیں اس کا جواب سننے آپ سردی دنیا کی دولت بھر کرا پٹی بیٹی کو دے دیں ساس پھر بھی بیں اس کا جواب سننے آپ سردی دنیا کی دولت بھر کرا پٹی بیٹی کو دے دیں ساس پھر بھی کہی کہ مائی کیا دو چیھڑ دیا جو در دماغ ایسا۔ بتائیں دنیا میں ایسہ کہیں ہوا ہے کہ کسی نے بہت زیادہ جہز دیا ہو ٹرک بھر کر اور جب بیٹی گئی سسرال تو ساس کسی نے بہت زیادہ جہز دیا ہو ٹرک بھر کر اور جب بیٹی گئی سسرال تو ساس اس سے نہائی ہوا ہو تی سے دور دماغ ایسا۔ جا کھی گئی سے ال تا تدادک تو ہو تی نہیں سکتا دنیا میں ساس بہوا کے دوسرے سے جیچے رہ تی نہیں سکتا دنیا میں ساس بہوا کے دوسرے سے جیچے رہ تی نہیں سکتا دنیا میں ساس بہوا کے دوسرے سے جیچے رہ تی نہیں سکتا دنیا میں ساس بہوا کے دوسرے سے جیچے رہ تی نہیں سکتا دنیا میں ساس بہوا کے دوسرے سے جیچے رہ تی نہیں سکتا دنیا میں ساس بہوا کے دوسرے سے جیچے رہ تی نہیں سکتا دنیا میں ساس بہوا کے دوسرے سے جیچے رہ تی نہیں سکتا دنیا میں ساس بہوا کے دوسرے سے جیچے رہ تی نہیں سکتا دنیا میں ساس بہوا کے دوسرے سے جیچے رہ تی نہیں سکتا دنیا میں ساس بہوا کے دوسرے سے جیچے رہ تی نہیں سکتا دنیا میں ساس بہوا کے دوسرے سے حیکے دوسرے سے دوسرے کی کھر کی کی دوسرے سے دوسرے کی کھر کی کی سے دوسرے کی کھر کی دوسرے سے دوسرے کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کے کہر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کھر کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کھر

کہیں ہمیں بھی اس میں شامل نہ ہمھے لیں بھد لند تعالی ہمارے ہاں کوئی الیم بات نہیں اللہ کافضل وکرم ہے۔ انوا را ارشید میں میری دعاء پڑھیں اس کے مطابق عمل کریں اللہ دعا میں تو سب کی قبول کرتا ہے ایسا تو نہیں کہ صرف میری قبول کرتا ہے آپ کی دعا میں بھی قبول کر سے گا اصل چیز دین داری ہے جہاں دین ہوگا وہاں فساد نہیں کی دعا میں بھی قبول کرے گا اصل چیز دین داری ہے جہاں دین ہوگا وہاں فساد نہیں

ہوگا۔القد تعالیٰ سب کوتو فیق عطاء فر مائیں۔

الله تعالی اپنی نافر مانوں کو ایسے عذاب میں جہلا رکھتے ہیں، ایک عورت کہ رہی تھی کہ دہی کہ جہر ہیں کہ جب میں بہو ہی بہو گھر میں لائی تو بہوا جھی نہیں ملی اور جب میں ساس بی بہو گھر میں لائی تو بہوا جھی نہیں ملی ۔ خود در میان میں حداوسط ہے، خود کو ولیۃ اللہ بجھتی ہے، ساس ملی تو وہ اچھی نہیں ملی یہ بہولائی چھانٹ جھانٹ کر تو بہوا چھی نہیں ملی ۔ بیہ بات چھوڑ ویں کے سرال والے کیا کہیں کے اور خاص طور پر ساس طعنے دے گی۔ پوری دنیا کی دولت بھی سمیٹ کر بین کو دے دیں ساس تو پھر بھی طعنے دے گی۔ پوری دنیا کی دولت بھی سمیٹ کر بینی کو دے دیں ساس تو پھر بھی طعنے دے گی۔ بین در حقیقت یہ لوگوں کے ڈریے کرتے ہیں۔

### مدیه جائز ہونے کی شرط:

ا يك مسئله اور مجود ليس ، رسول الندصلي القد مليه وسلم في قرمايا:

"لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه" (منداح)

ہدیدوہ حلال ہے جس میں شرع صدر، طیب فاطر، کمل خوشی کا یقین ہو، اگر کسی نے آپ کوخوش سے ہدیہ ہیں دیا بلکہ کسی خوف کی وجہ سے دیا تو وہ حلال نہیں۔ حالات کودیکھیں جو باتیں میں کہنا ہوں انہیں اپنے طور پر سوچا کریں جھے تو ذکر سمجھیں، ذکر کے معنی ہیں یاد دلانے والا، مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں تو عقل میں ویسے ہی آئی چاہئیں گرعقل ادھر متوجہ نہیں ہوتی تو میں آپ لوگوں کی عقل کومتوجہ کریں تو انٹ، اللہ تو لی بات بالکل صاف صاف سامنے آجائے گی، سوچیں جب والدین جہیز دیے ہی آئی بات بالکل صاف صاف سامنے آجائے گی، سوچیں جب والدین جہیز دیے ہی الگول کے ڈر سے، ساس کے ڈر سے تو خوشی سے کہاں دیتے ہیں؟ قرض لے نے کرخرکار کے گدھے بن بن کر، بھیک ما تک ما تک ما تک کی رہ جہیز بنانے کے لئے بھیک ما تک ما تک میں اوگول کے درواز وں پر جاجا کر، سیٹھوں کر، جہیز بنانے کے لئے بھیک ما تکتے ہیں، لوگول کے درواز وں پر جاجا کر، سیٹھوں کے کارخانوں پر جاجا کر کہتے ہیں کہار کے کارخانوں پر جاجا کر کہتے ہیں کہ لڑکی کا جہیز بنانا ہے زکو ق دے دیں اور بے غیرت

بے شرم ہے وہ دولہا جو جہیز تبول کر لیتا ہے اس سے زیادہ بے غیرت کون ہوگا؟ اس سے بہتر یہ بیس تھا کہ شادی ہی نہ کرے، بھیک میں ملا ہوا جہیز قبول کر بیتے ہیں ایسے بے غیرت لوگ ہیں۔

سوچنے کہ لوگوں کے خوف سے دیتے ہیں تو بیٹی اور دا، دکے لئے بھی طال نہیں حرام ہونے کا یعنین نہیں تو کم از کم مشتبرتو ہوئ گیا، جس میں حرام ہونے کا ھبہہ ہووہ چنے کیوں استعال کی جائے؟

#### عجيب محبث؟

اگر مجت کی وجہ سے دے رہے ہیں، ذراغور سے سفے غور سے بہت قیمتی ہاتیں ہتا رہا ہوں، اگر مجت کی وجہ سے بیٹی کو دے رہے ہیں تو جائیداد ہیں کیوں شریک نہیں کرتے، اپنی تجارت ہیں، کارخانے ہیں، مرکانوں ہیں، ذرقی زبین ہیں سے پچھ حصہ دیں اپنے ساتھ شریک کر لیس تو اس میں بیٹی کا فائدہ ہے لین لوگ ایسا نہیں کرتے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بیٹی کو جائیداد ہیں شریک نہ کریں جائیداد صرف بیٹوں کی دہے۔ وقوے محبت کے اور کوشش ہی کہ جائیداد ہیں سے بیٹی کو پچھ نہ طے بس پچھ کیڑے دے دیے اور صوفے کر سیاں دے دیں اور بس خوش کر دیا بیٹی کو، اری میری کی بیٹی ایسی ہوتی ہے دیں اور بس خوش کر دیا بیٹی کو، اری میری بیٹی ایسی ہوتی کے اور کوشش میں تو ہم مرے جا رہے ہیں اسے تھیکیاں دے بیٹی ایسی ہوتی کر خوش کر دیا بیٹی کو، اری میری دے کر خوش کر دیے ہیں۔ سوچے؛ ذراغور سے بات سوچا کریں کہ اگر محبت ہے تو جائیداد ہیں ہورے کیوں کرتے ہیں؟

## جهيز \_\_ وراثت ختم نهيس موتى:

ایک مسئلہ اور سمجھ لیس بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بیٹی کو جہیز دے دیا اس کے بعد درافت میں اس کا حق نہیں رہا کیونکہ ہم نے نیت کر لی تقی کہ یہ جو کچھ اسے دے رہے ہیں درافت کا حصہ ہے، یہ بھی غلط ہے آپ اسے جہیز میں کتا ہی وے دیں مگر ورافت کا حصہ جو شریعت نے مقرر کر دیا وہ پورے کا پورا موجود ہے جہنر دیے ہے۔
دینے سے بٹی محروم نہیں ہوتی لوگ بچھتے جیں کہ اپنی زندگی میں اسے اتنا دے دیا تو اب وراشت میں اس کا حصہ نہیں رہا، یہ بالکل غلا ہے، زندگی میں وراشت جاری نہیں ہوتی کی کو کتنا ہی دے دیں وہ اس کے لئے ہہہہے وراشت تو جاری ہوگی مرنے کے بعد مگر مرنے کا خیال تو آن کل کے سلمان کو آتا ہی نہیں، یہ جھتا ہے کہ مرے گا ہی نہیں اس لئے تو جہاد پرنہیں جاتا جہاد میں جائے گا تو مرجائے گا اور بہاں دہ خوا ہونے گا ہے مسلمان کے، اللہ تو کا گور ہائیں۔

# جہیز کی بجائے نقذی دیں:

آخری درج بین ایک بات بدک اگر جائیداد بین شریک کرنے ہے ڈرتے ہیں بین کو جائیداد ہیں شریک کرنے ہے ڈرتے ہیں سامان ٹرکول کے ٹرک جیز میں دیتے ہیں اس کی بجائے اتنی رقم بینی کو دے دیں بلکہ سامان ٹرکول کے ٹرک جیز میں دیتے ہیں اس کی بجائے اتنی رقم بینی کو دے دیں بلکہ ایک لاکھ کی بجائے دیں لاکھ دے دیں جمیل کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ گر ایسے نقذی کی صورت میں کوئی نہیں دے گا کیونکہ اگر نقذ دے دیا تو لوگول کو بہائی نہیں چلے گا لوگول کو دکھانا مقصود ہے بلکہ لوگول کو بہائی نہیں چلے گا لوگول کو دکھانا مقصود ہے بلکہ لوگول کو بہتے دکھاتے ہیں خاص طور پر عورتوں کی شورکی بیٹمی ہے بہلے عورتیں آئی ہیں تمام دشتے دار اور محلے کی عورتیں آگر جہیز دیکھی ہیں کہ کیا بیکھ دیا گیران میں سے بیکھ تو واہ واہ کرتی ہیوں نہ دیا ہواور پر کی عورتیں یا تمیل جا بیل تیں کہ کیا بیکھ دیا گئی کرتی کیوں نہ دیا ہواور پر کی عورتیں یا تمیل جا بیل تو بیل کہ ایک کرتی کیوں نہ دیا ہواور پر کی عورتیں یا تمیل بیل تو بیل گئی کرتی کیوں نہ دیا ہواور پر کی عورتیں یا تمیل بیل تو بیل گئی کرتی کیوں نہ دیا ہوارہ اس بیل تو بیل گئی ہیں کہ ایک کرتی کیوں نہ دیا غرض جانے ہیں جارہا ہوتا ہے جیز گئی ہیں کہ ایک کرتی کیوں دیا ہوارہ جیز گئی ہیں جارہا ہوتا ہے جیز گئی ہیں کہ کی تیں بیل کوئی کو دکھاتے ہیں گئی جہیز ، گھر جب سرال پہنچ جیز گئی ہیں کہ بیل کوئی کوئی کوئی جیز جارہا ہوتا ہے جیز گئی ہیں کہ کی بیل دی کوئی کوئی کوئی خور جب سرال پہنچ

گاتو جواستقبال کرنے والے ہوں مے دہ دیکھیں کے واہ واہ کریں مے ایسا جہنے ہے این جہنے ہے اپنا جہنے ہے اپنا جہنے ہے اپنا جہنے ہے ، یہ چیز دی ہے اگر بینی دی ہے اس سے بھی تابت ہوا کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے ایسا کرتے ہیں اگر بینی ہے جہت ہے تو اولا جائیداد میں سے حصہ دیں اس سے تو محروم کر دیتے ہیں اور محبت ہیں آگر واقعہ محبت ہیں آگر دیتے ہیں آگر واقعہ محبت ہیں آگر دیتے ہیں آگر واقعہ محبت ہیں آگر دیتے ہیں ہیں تو صوبے کرسیاں دیسے کر لوگوں کو دکھاتے ہیں آگر دیتے ہیں ہیں تو صوبے کرسیاں دیسے کر لوگوں کو دکھاتے ہیں آگر دیتے ہیں ہیں تو صوبے کرسیاں دیسے کر لوگوں کو دکھاتے ہیں آگر دیتے ہیں ہیں تو صوبے کرسیاں دیسے کر لوگوں کو دکھاتے ہیں آگر دیتے ہیں ہیں تو صوبے کرسیاں دیسے کر لوگوں کو دکھاتے ہیں آگر دیتے ہیں ہیں تو صوبے کرسیاں دیں ۔

### نفتری دینے کے فاکدے:

#### ال من بدفا كدے بين:

ا نظامان دے دیا کہ ج فرض ہو گیا اب اسے کہاں ہے جا اور کیس کے دورا کا اس کر جے فرض ہو گیا تو اس کے کہا ہو اس کے کہا ہوں کہ لوگ بیٹیوں کو جیز میں سرمان اتنا دے دیتے ہیں کہ جے فرض ہو جاتا ہے بھر جے کرواتے نہیں بید مجبت ہے یا عدادت؟ بیاتو بیٹیوں سے محبت نہیں عداوت ہے جہم میں مجینک رہے ہیں وہ تو بے جاری مجبور ہے جائے گی یا نہیں لیکن والدین تو ضرور جہم میں جائیں کے جے فرض کر دیا، کرواتے نہیں، اتنا سامان دے دیا کہ جے فرض ہو گیا اب اسے کہاں بیچے اور کیسے جے کو جائے۔

اگر نفتہ بیے وے دیے تو پھر اللہ کے بندوں اور بندیوں کے حالات مختلف ہیں بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ تو سارا مال لگا دیں گے جہادیں ادھر زیادہ ضرورت ہے تاکہ مجاہدین کو توت حاصل ہواور جہاد کے کام خوب خوب ہوں اور جلد سے جلد پوری و نیا پر اسلام کی حکومت قائم ہوجائے، نیالوگ تو خوہ پر جج فرض ہونے بی نہیں ویں گے۔مسئلہ رہے کہ جس زمانے ہیں لوگ جج پر جارہ ہوں اس زمانے ہیں اگر انٹا چیہ ہے کہ اس سے جج کر سکتے ہیں تو جج فرض ہوتا ہے اور اگر اس زمانے میں اگر انٹا چیہ ہے کہ سینے آئے مہینے آئے اور اگر اس زمانے میں اتنا چیما آگیا اور اس نے جج کے مہینے آئے

ے بہلے بی وہ مال خرج کرویا تو اس صورت میں اس پر جج فرض میں ہوگا۔

بشرحانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کس نے سجدہ مہوکا مسئلہ پوچھا تو آپ نے تجب سے فرمایا کہ مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہے چھرا ہے ہوجہ ہوجاتا ہے! وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے اور بداس کی عقل پر تعجب کر دہے ہیں ارے! بہ مسلمان ہے مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہے چھرا ہے کھرا سے میوہو کیا یہ ہو کیے سکتا ہے۔ پھراس نے کوئی زکوۃ کا مسئلہ سامنے کھڑا ہے پھرا ہے ہوگیا یہ ہو کیے سکتا ہے۔ پھراس نے کوئی زکوۃ کا مسئلہ معدم بوچھا تو فرمایا نہ بھی ہم نے اپنے اوپرزکؤۃ فرض ہونے دی نہ بیس ذکوۃ کا مسئلہ معدم ہوتی ہے جا وال سے پوچھو۔

نفقدی کی بات کررہا تھا کہ اگر بیٹی کو جہیز کی بجائے نفذی دے دی تو دہ بیٹی اگر اللہ کی بندی ہے اس کے دل بیل فکر آخرت ہے دل مال کی محبت سے پاک ہے تو وہ تو لگا دے گی ساری رقم جہاد بیل جج فرض ہی نہیں ہونے دے گی۔ اس موقع پر پہلے فکر آخرت رکھنے دالی باہمت اڑکیول کے قصے بھی من کیجئے:

آ ایک لڑی کا دارال فرآء سے اصلہ ہی تعلق ہے اس کی مقلق ہو چکی ہے اس نے بتایہ
کہ جس نے فیصلہ کیا ہے کہ والدین سے جہیز ہر گرنہیں ہوں گی، وہ جتنا جہیز دینا چاہیں
گے جس ان سے کہوں گی کہ اس کے بدلے جھے نفقہ تم دے دیں۔ استے کے زیور
استے کے کپڑے، استے کا فرنیچر اور استے کا ٹی وی اور استے کا بیاور استے کا وہ ابو! ان
سب کی بجائے چیے نکالیس چیے پھر جب چیے میرے قبضے میں آ جائیں گے تو سارے
عہدین کو دے دول گی کچو بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گی سب مجاہدین کو دے دول
گی۔ دیکھے جس جی دین آ تا ہے اس میں عقل بھی آ جاتی ہے آگاں لوک کے
مزید کمال عقل کی بات سنتے کہتی ہیں کہ اگر میں نے اپنے ابو سے بہا کہ ابو! آپ
استے چیے جہد میں لگا دیں تو وہ لگائیں گئیس اس لئے میں پہنے اپنے قبضے میں لول
گی اس کے بعد سارے کے سارے جہاد میں نگا دول گی ایک پیسا بھی اپنے پاس
گی اس کے بعد سارے کے سارے جہاد میں نگا دول گی ایک پیسا بھی اپنے پاس

- ﴿ ایک اُڑی کی شادی ہونے والی ہاس نے اعلان کر دیا ہے کہ ش اپنے ابو ہے جہز تبیں اوں گی اور اگر ابو ہے جہز تبیں اوں گی اور اگر ابو ہے یہ کہوں کہ آپ جہز کا بیسا جہاد ش نگا دیں تو وہ لگائیں کے نہیں اس لئے پہلے چیے اول گی تھرسارے کے سادے اللہ کی راہ میں جہاد میں نگا دوں گی۔ دوں گی۔
- ﴿ ایک اڑی نے بتایا کہ میری ای نے میرے گئے جہیز بنانا شروع کر دیا ہے میں روکتی ہوں تو مانتی نہیں میں جہاد میں لگانا چاہتی ہوں گروہ بنائے چلی چار بی جی میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ اپنی ای اور ابودونوں کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے جمعے جہیز بنا کر دیا تو میں سارا نیج دول گی، بیچنے میں محنت بھی کرنی پڑے گی اور جتنے ہیے خرج ہوں گے۔ اس کے استے نہیں الحلی کے استے نہیں الحلے اس کے استے نہیں الحلے اس کے استے نہیں الحلے اس کے استے نہیں کا فائدہ اس میں ہوں کے استے نہیں خوا تا شروع کر دو کہ میں ہے کہ نفذرقم ابھی سے جمعے نفتر قم دیں، اس لئے ابھی سے چلانا شروع کر دو کہ میں ہو چاہوں کے جہیز نہیں چاہی جو چاہوں کے جہیز نہیں چاہی جو چاہوں کے دوں۔
- ﴿ اَیک لڑی نے بتایا کہ میرے والد نے جھے عیدی کے پہاس روپے دیے اب

  یس کہتی ہوں کہ ہیں اے اللہ کی راہ ہیں خرج کروں گی تو وہ بہت تاراش ہوئے اور کہا

  کرا چھا اگر جہیں نہیں رکھنا تو مجھے والہ کر دو ۔ ہیں نے کہا کہ ہیں تو ما لک بن گی آپ

  خواہ ناراض ہوں یا اور جو بچھ بھی کرلیں والہی نہیں دول کی اللہ کی راہ ہیں لگا وَل گی۔

  یہ تھے اس لئے بتا دیئے کہ جیسے ان خوا تین نے تدابیر اختیار کی جی آپ بھی

  کریں۔ابواورای سے بیت کہیں کہ جہیز کی رقم جہاد ہیں یا کی اور کار خیر میں لگا دیں وہ

  نہیں لگائیں کے جان نکل جائے گی ابندا پہلے ان سے جہیز کی رقم وصول کریں، پھراللہ کی

  راہ میں لگا دیں، جج کا وقت ہونے کی وجہ سے جج فرض ہو گیا ہوتو جج کریں ورشہ جہاد

  میں لگا دیں۔

ایک پورا خاندان عمرے کے لئے جارہا تھا تکٹ خرید کئے تصنیں محفوظ کروالیس

چرجب أنبين پا چلا كه جهادين ذياده ضرورت بن عمر كا سفر ملتوى كرك ككف واليس كے اور سارى رقم جهادين كا دى۔ اس زمانے بين بهى الله كے ايے بندے موجود بيں۔ بعض لوگول كوتو تعجب ہور ہا ہوگا سوچ رہے ہول مے كه كيے به وقوف بيں ، آج كل ہر چيز التى ہوگئى نااس لئے عقل مندكو به وقوف اور به وقوف كوعقل مند كہتے ہيں۔ نفذرقم و بنے كى صورت بين وہ رقم الله كى راه بين نگا و كى اورا كر جج كرتا عالم ہے گئة اس سے جج كر لے گ

- تندی دینے میں تیسرا فائدہ بیہ کدمیاں بیوی اٹی مصلحت کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہوگی پوری کر لیس سے ہر ضرورت بیز ہے کہ اس سے ہر ضرورت بوری ہوسکتی ہے۔
- ک اگرائیس کوئی فوری ضرورت نہیں اور ج اداء کرنے کے بعد بھی رقم بی گئی لیکن اللہ کی راہ بیں لگانے کی ہمت نہیں ہورہی ابھی کچے کچے سلمان بیں تو اس رقم کوکسی تجارت بیں لگانے کی ہمت نہیں اوراس کی اوراد کے سے ایک ذریعہ آ مدن ہوجائے گا۔ ، ایک طرف تو چیخ رہے ہیں انہیں افتیار ایک طرف تو چیخ رہے ہیں کہ آ بیدہ نسل کا کیا ہوگا اور جو سیح طریقے ہیں انہیں افتیار نہیں کرتے والدین کو اگر اولا د سے محبت ہوتی تو وہ صوفے وغیرہ دینے کی بجائے نفتری کی صورت ہیں جہنے دیا گئی تجائے مقتری کی صورت ہیں جہنے دینے کہ لگاؤ کسی تجارت ہیں، دنیا بی کمانا ہے تو پھرونیا کی سی تجارت ہیں، دنیا بی کمانا ہے تو پھرونیا کی سی تجارت ہیں گائیں۔

#### جہیر جمع کرنے والول کومشورہ:

اگر کسی نے جہز جمع کر لیا پھرا ہے کوئی قلر جوئی کداب اس کا کیا کریں جیسا کہ بعض اوگوں کو بیفکر جوئی ہے، تو اس کا طریقہ میہ ہے کہ جہیز کا سامان چھ کر جہاد پرلگا دیں دوسری صورت میہ ہے کہ اپنی بچیوں کے رشتے نیک وصالح مساکیین سے کریں، شادی کے موقع پر انہیں تین جوڑے بنا دیں جب یہ تین جوڑے بھر تا دی جب میں تو پھر

ریکھیں اگر داماد کے باس اب بھی وسعت نہیں تو تنین جوڑے اور بنا و پیجئے، بوقت ضرورت بول تین تنین جوڑے بنا کر دیتے رہیں زیادہ نہ دیں ورنہ انہیں و کھے دیکے کر مال کی ہوں برجھے گی بالحضوص عورتوں کے لئے زیادہ لباس تو اور زیادہ خطرناک ہے بونت موت د کھے و کھے کرروئیں گی کہ ارے ہمارالال جوڑا، کالا جوڑا، پیرا جوڑا، اوروہ ہرا جوڑ اادر وہ زری والا جوڑا، ادھررو<sup>س تصی</sup>فی جارہی ہوگی اور انہیں جوڑوں کی بڑی ہوگ اليسے لوگون كى جان كيسے نكالى جائے گى اس بارے يى الله تعالى فرماتے ہيں. ﴿ وَالنَّوْعَاتِ غَرُقًا ﴾ أيك أيك تارتوز توز كريميني تميني كرجان تكالى جائے گا۔اس وفتت ان کی جان جوڑول میں انکی ہوئی ہوگی تو اور بھی زیادہ مشکل سے لکلے گی اور زیادہ عذاب ہوگا بھرآ کے کا عذاب اس سے بھی زیادہ۔الغرض کسی مسکین سے شادی كروي اور تنين تنين جوڑے ديتے رہيں ايك فخص كے لئے تنين جوڑے بہت ہن، اگرزیادہ بنا لئے ہیں تو وہ مجاہدین کو دے دیں۔مسلہ بتا دیا اگر کسی کومل کی توفیق نہ بھی ہوتو بھی بات سیح معلوم ہو جائے۔ بیوی کے سارے کے سارے مصارف شوہر کے ذہے ہوتے ہیں لباس بھی شوہر کے ذہے،خوارک بھی شوہر کے ذہے، رہائش بھی شوہر کے ذمے اس کے تمام مصارف شوہر کے ذمے ہیں پھرا تنا لباس جمع کرنا کہ کئی سل چلے کئی گدھوں کا بوجھ بن جائے اتنا ساس جمع کرکے مالدار داماد کو کیوں ویتے ہیں؟ کوئی مسکین داماد حلاش کریں تا کداس کی مدد ہوجائے۔

#### وسعت رزق كانسخهُ اكسير:

ایک بہت کام کی بات س لیجئے ، رات کس نے فون پر مجھ سے کہا ہیں بہت پریشان ہوں میری مالی امداد کریں۔

میں نے کہا صاحبزادے! میری ، لی اعداد ساری کی ساری، پوری دنیا ہے سٹ کر جہاد میں جارہی ہے حتیٰ کہ میری کوشش بیرجتی ہے کہ میں اپنے اوپر ایک پیسا بھی خرج نہ کرول، میری پوری الداداللہ تعالی کی مدداور دشگیری سے جہاد میں جا رہی ہے آپ بھی وہیں چلے جائیں تو دیکھے سارے کام بن جائیں گے۔ اس دفت یہ قصہ بتانے سے مقصد یہ ہے کہ دوسرے حضرات بھی کن لیں، کسی کے ذہن میں اگر یہ شیال بیدا ہو کہ مائی الماد کی ضرورت ہے تو فوراً جہاد میں نگل جائے۔ جہاد میں جانے سے اللہ تعالی رزق برساتے ہیں یہ مضمون مستقل ہے، بہت لمباہے، بہت سے قصے ہیں صرف اس زمانے کا وگوں کے ہیں قرآن مجید کی آیات، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم مرف اس زمانے کا وقعات، کتنے واقعات ہیں کے ارشادات، حضرات سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبی مرک واقعات، کتنے واقعات ہیں کہ جہاد پر جانے سے رزق بہت مال ہے، جس کو بھی مالی پر بیٹانی ہو وہ جلد سے جلد کہ جہاد پر جانے سے رزق بہت مال ہو جائیں میں اللہ تعالی دیا جالد سے جلد کہ جہاد پر جانے سے رزق بہت مال ہو جائیں میں شاہ اللہ تعالی۔

بات جہزے متعلق چل رئی تھی کہ اگر جہز زیادہ بنالیا ہے تو نے کر چیے جہادیں لگادیں اور کوئی مسکین نیک وصالح داباد تلاش کریں جوا تنامسکین ہوکہ تین جوڑے بھی شد بناسکے اے تین جوڑے مادی کے موقع پر بنا کردے دیں چروہ پیٹ جائیں تو شد بناسکے اے تین جوڑے ماری بوقت ضرورت تین تین جوڑے بنا کر دیتے تین جوڑے اور دے دیں اس طرح بوقت ضرورت تین تین جوڑے بنا کر دیتے رہیں۔

### جېزىمى ئىكى دىن:

بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ جہز دینا تو سنت ہے، آبیل سنین ہی میشی میشی میشی میشی میشی اللہ سابی اللہ مسیری ہو، اتنے جوڑے ہوں، اتنا سونا ہو، اللہ کے بندو! بیتو سوج کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہز جی کیا دیا تھا چکی، آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے جہز جی کیا دیا تھا چکی، آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس استے ہے جی نویس نے کہ چکی خرید سکیس۔ جب والدے پاس کھے جی نویس نے کہ چکی خرید سکیس۔ جب والدے پاس کھے جی نہ ہوتو جہز جی

چکیاں دیا کریں میر بہت بڑی نعمت ہے اس میں بہت فا کوے ہیں۔

### چکی پینے کے فائدے:

- 🕕 سب سے بزا فائمہ تو یہ کہ سنت اداء ہوگی اس کا تواب ملے گا۔
- ورمرافا کدہ بیک جب آپ کی مسکیان عالم یا مجاہد کواڑی دیں ہے تو اس کے ہاں آٹا پینے کا انظام کمری میں ہوجائے گا، بازار میں آٹا جی نہیں ملا۔ گیبوں خرید کر کمر بی میں ہوجائے گا، بازار میں آٹا جی نہیں ملا۔ گیبوں خرید کر کمر بی میں بیل کے خالص آٹا ل جائے گا، بازی چکیوں میں ملوں میں جو گیہوں پینے جاتے ہیں دہ سمجے نہیں ہوتے اور اگر سمجے ہوں تو بھی مخینیں آئی تیزی سے گیہوں کو جی مخینیں آئی تیزی سے گیہوں کو جی تیں دہ سے کیکوں ہاتھ کی چکی جی جو گیری ہوں تو جی مارے جل بی جاتے ہیں اس کے برکس ہاتھ کی چکی سے جو گیہوں ہیں جاتے ہیں ان میں ونامن ہم بور ہوتے ہیں۔
- و جو مورتیں بہ کہتی ہیں کہ ہم بیٹے بیٹے موثی ہوری ہیں جسم بھاری ہوگیا ہے ذرا باہر چلتے پھرنے سے معاری ہوگیا ہے ذرا باہر چلتے پھرنے سے جسم بلکا ہوجائے گا وہ اگر چکی چلاکیں تو ان کی صحت بالکل تھیک رہے گی موثی نہیں ہول گی ، قوت بھی آ جائے گی ورزش بھی ہوتی رہے گی۔
- کی پینا عبد اور کبرکا بہت بہترین علاج ہے، چکی پینے سے قالب کی محت کے علاوہ قلب کی محت کے علاوہ قلب کی محت بھی۔ کے علاوہ قلب کی محت بھی۔
- قاعت پیدا ہوگی، رسول اللہ سکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھر میں ایک ون کا کھانا ہوا وراللہ تعالیٰ نے کھانا ہوا وراللہ تعالیٰ نے مواسے بول سمجھنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موری ویل ویل ویل کو سیٹ کراس کے کھر میں مجردیا۔ (این ، جر)

اتی بڑی تھت جس پر آج کل کا مسلمان شکرا دا نہیں کرتا۔اسٹے فاکدے ہیں جیز جس چکی دیئے کے۔

### مالداروں کے ہال کثرت بنات کی حکمت:

الله تعالى مالدارول كوازكيال زياده دية بين اس كى حكمت يجى ب كه وه

مساکین علماء اور بجاہد داماد تلاش کرکے انہیں رشتے دیں اور زیادہ سے زیادہ ان کی مدو کریں ، اس میں مصلحت ہے جس کا اکثر لوگوں کو علم نہیں۔ کریں ، اس میں مصلحت ہے جس کا اکثر لوگوں کو علم نہیں۔ ﴿ وَلَلْکِنَّ اَکْتُوَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ ﴾ (۲ سر)

میں ایک باردوران تفری کچھ مالدار لوگوں کے قریب سے گزر رہاتھا تو وہ آپی میں ایک باردوران تفری کچھ مالدار لوگوں کے قریب کہ ہم لوگ اگرچہ علاء سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی چوشے ہیں، دعا کیں بھی کرواتے ہیں، تعویذ بھی بھی لیتے ہیں، لیکن کئی بات ہے ہی ہی سے کوئی بھی انہیں لڑکی کا رشتہ وینے کے بھی لیتے ہیں، لیکن کئی بات ہے ہم میں سے کوئی بھی انہیں لڑکی کا رشتہ وینے کے تارنہیں ہوگا کوئی بھی نہیں۔ کئی بات اللہ تعدالی نے ان کی زبان سے کہلوا دی جھے لا ان سے بات کرنی نہیں تھی اگر میں بات کرتا تو یہ کہتم ہیسے ہوگ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہی آئر میں بات کرتا تو یہ کہتم ہیسے ہوگ جن کے دلوں میں پر تھو کے گا بھی نہیں بشرطیکہ وہ واقعہ عالم ہواس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہواور اگر کر تھو کے گا ہوتان، اگر استی ن کہی عالم نے لڑکی تجو را ہی کی تو وہ ایسے کہ پہنے تو لڑکی سے لے گا استحان، اگر استی ن کرے عالم ہوکر کوئی تم جیسوں کی لڑکیاں تبول کر لے یہ بھی نہیں ہوسکتا، یہ تو ہو ہو سے اور وہ اپنی لڑکی کی میں سکتا۔ یہ بات اس لئے بتا دی کہ اگر کسی کو ہوایت ہو جائے اور وہ اپنی لڑکی کسی صالح میکن یا صالح عالم کو دینا جا ہے تو ذرا سنجس کر سوچ بچھ کر۔

### عالم كولزكي دينے كے فوائد:

کسی صالح عالم کولڑی دینے میں ایک تو فائدہ بیہ کرلڑی عالمہ بن جائے گ،
آپ کو جامعات البنات میں نہیں پڑھانا پڑھے گا وہ عالم خود ہی اس کو پڑھ تا رہے گا
اور جامعات البنات کی تعلیم ے زیادہ بہتر پڑھائے گا، یوں آپ کی لڑی کا فائدہ یہ
موگا کہ وہ عالمہ بن جائے گی اور عالم کا فائدہ یہ موگا کہ جب آپ اس کی مالی المداد کریں

مے تو وہ فراغ قلب اور استغناء کے ساتھ دین کی خدمت کرےگا، ہوسکتا ہے کہ اگر آپ اس کی بہت زیادہ مالی امداد کریں تو وہ ستنقل جامعہ کھول لے یا جہاد کی تربیت کا معسکر یا دفتر کھول لے یوں دونوں کا فائدہ ہوجائے گالڑی کا فائدہ بید کھر بیٹھے بیٹھے عالمہ بن جائے گی اور شوہر کا فائدہ یہ کہ دہ اس مال کو دنیا کی بجائے دین میں اللہ کی راہ میں فرج کرےگا۔

# عالم كولژ كى سوچ سمجھ كردين:

محریبال بدورت بادرے کدا سے بی جوش میں آکر بد فیصلہ ند کرلیس کدفلال مولوی کولڑ کی وے ویں بلکہ استخارہ بھی کرلیں اور کسی سمجھ دار سے یو چھ بھی کیس بعض وفعہ جوش میں انسان کچھ کر لیتا ہے بعد میں بریشان ہوتا ہے جینے ایک مخص ایک درخت کے پیچے بیٹھا کہتا رہتا تھا یا اللہ! اٹھالے، یا اللہ! اٹھالے یا اللہ! تھینج لے، یا الله الممينج كي الله! تيراعاش بول، تيري محبت من مراجار با مون، يا الله! مينج لے۔ساری ساری رات درخت کے نیچے بیٹا چلاتا رہتا۔ پچھلوگوں کو خیال آیا کہ ب رات کوسونے بھی نہیں دیتا جلاتا رہتاہے دیسے ہی وابیات ی ہا تیس کرتا رہتاہے اس کا كي علاج كرنا جائية - أيك مخص ورخت كاوير جده كياء اوير جاكر دما لاكا كركبتا ہے ہاں میرے بندے! لیک لیک میرے بندے لیک و کئی راتوں سے ایکارر ما ہے تیری وعام آبول موکی لا تقنطوا من رحمة الله ميري رحمت جوش من آئی، لے بدرمااینے ملے میں باندھ لے، اس نے جورسا مگے میں باندھاتو اس نے اوبر نے کمینے اسے بہندالگا دم مکٹنے لگا تو کہنا ہے بااللہ! جھوڑ دے، بااللہ! جموز دے بھر میمی نبیس کبوں کا یا اللہ چمور وے۔ بیدتصداس لئے بتا دیا کہ سی عالم کواڑ کی دیے ہے سلے استخارہ بھی کرلیں اور کسی سمجھ دار ہے یو جھ بھی لیس تا کہ بعد میں اگر بھندا پڑ گیا تو کہیں بدنہ کہتے بھریں یا اللہ! حجوڑ دے، یا اللہ! حجوڑ دے، کہیں کفریک ہی نوبت نہ

پہنچ جائے۔

### آ کھاڑ کیوں کے والد کا قصہ:

ایک بہت بڑی جامع متبد کی منظمہ کے صدر صاحب کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ اس نے اپنی رقیس سود پر لگائی ہوئی ہیں، سود لیڑا ہے۔ ہیں تے اے خلوت میں بلایا اور سمجمایا کے سود مرکتنی بزی تعنیس اور کیسی کیسی وعیدیں ہیں، یول تو مسلمان کے لئے بھی بیکام جائز نہیں پھر آپ تو مسجد تمینی کےصدر ہیں آپ کے لئے تو اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ وہ کنے لگے کہ میری آٹھ بچیاں ہیں اور ممارے ہاں رسم ہے کہ ایک ایک بچی کی شادی پر ایک ایک لا کھرویے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ سے آج سے تغریباً چنینیس سال مہلے کی بات ہے اس دفت میں ایک لا کھاب تو معلوم نہیں کتنے لاکھوں کی ضرورت ہوگی۔اس نے کہا کہ میری آٹھ بچیاں ہیں سو مجھے آٹھ لا کھ رویے کی ضرورت ہے ورنہ ان بچیوں کی شادی نہیں ہوگ، میں مجبور ہول، مجبور موكر مود يررقيس لكاربا مول ين في بن كرية تو بهت آسان ساكام ب مجهان بجیول کی شادی کا وکیل بنا دیں ان شا ، انتد تعالیٰ آسموں کی آسموں آج ہی کے دن مِن نمٹا دوں گا اور داماد بھی ایسے نتخب نروں گا کہ آپ ساری عمر منتخب کریں تو بھی ویسے نہیں ملیں سے۔ گر انہوں نے جھے وکل نہیں بنایا۔ اللہ کے نافر مان کے دماغ میں تجس بجرا ہوا ہوتا ہے حضرت روی رحمہ القد تعالی فرماتے ہیں کدان کے د ماغوں ہیں عقل نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے د ماغوں میں گو بر بھر دیا گو بر۔

ایک باریس نے عام وعظ میں بیرقصہ بتایا تو بہت سے لوگوں نے جھے سے رجوع کیا کہ ہماری چکی کی شادی کروا دیں، ہماری چکی کی شادی کروا دیں، ہماری چکی کی شادی کروا دیں۔ ہماری چکی کی شادی کروا دیں۔ مگرقصہ وہ بہتے تا ایسا گریس نے کروا دی تو بیہ بیس سے کہ یا اللہ! اب معان کروے اب تیں کہیں ہے۔

اربول پی جب کہ میں سکین مولوی ہے کراؤں گا جے آدی روٹی واراو اور کروٹر پی کو اربول پی جب کہ میں سکین مولوی ہے کراؤں گا جے آدی روٹی صح کو سلے تو اسے بھی آدی آدی کر لے، آدی کر اور کا جے آدی دو آدی خود کھا ہے، بیوی اس پر کے الحمد للہ! پہلے اپنی الز کیاں تو ایس بائیں پھر میں شادی کرواؤں گا۔ کمیں بیز سیجھے رہیں کہ میری جیب میں بوے برے سیٹھ پڑے ہوئے جی اور جہ ل کس نے کہد ویا کہ ہماری بی کی شادی کرواوی تو بہت بڑا مرغا نکل آئے گا، بہت بڑا سیٹھ نکل آئے گا

### دین مقصورہے:

میں جو کہتا ہوں کہ شادیاں کرواؤں گا تو اسے آسے داماد داواؤں گا المہ یارے
میں سیجھ لیس کہ بیضروری نہیں کہ د مادالیے مسکین ہی ہوں تلاش کرکر کے ایسے داماد
منتخب کریں جو صرف سر کے سے جو کی روٹی کھلا سکتا ہو یہ مطلب نہیں مطلب ہیہ کہ
اگرایسے ہی مل جائیں کہ دنیا کی زیادہ تعتیں نہ ہوں گر دین ہوتو اس پرانٹد کی ناشکری نہ
کریں وہ بھی شکر کا موقع ہے صبر کا نہیں، ویسے دنیوی نعتیں بھی اللہ تعالیٰ کی مجت و
اطاعت میں اور خدمات ویڈیہ میں ترتی کا ذریعہ ہیں اس لئے اگر کوئی دامادا سیال جاتا
ہے کہ اس کے پاس دنیا کی تعتیں بھی ہیں اور دین کی بھی تو دیندار محف ویئی کی تعتوں کو
دینی ترقی میں استعمال کرے گا دنیا کی تعتیں جتنی زیادہ ہوں گی دین کو قائدہ پہنچ گا ٹہذا
ایسار شتہ تلاش تو کرلیا کریں کہ جو دیندار ہونے کے ساتھ دینوی معیار بھی بلندر کھتا ہو
لیکن اگر ایسا رشتہ نہ ملے تو پھر دنیا تو رہ گز رہے۔ گز رگئ گز ران کیا جمونیٹری کیا
میدان سیتو سنر ہے اس میں جو کی روثی پر بھی گز ارا ہوجائے گا صرف دین پر اکتفاء
میدان سیتو سنر ہے اس میں جو کی روثی پر بھی گز ارا ہوجائے گا صرف دین پر اکتفاء
میدان سیتو سنر ہے اس میں جو کی روثی پر بھی گز ارا ہوجائے گا صرف دین پر اکتفاء

الركيوں كى شادى كى عمر ب يندره سے افغاره سال، تنين سال ايبا واماد تلاش

کریں کہ دینداری کے ساتھ اس کا دنیوی معیار بھی بہتر ہو، تین سال کوئی کم مدت نہیں۔ اوراڑکے کی شادی کی عمر ہے ہیں ہے بچیس سال، پانچے سال حلاش کریں کوئی اڑکی ایسی طرح ساتھ مالدار بھی ہوتو بہتر دین اور دنیا دونوں مل جائیں تو سبحان اللہ! دین کا فائدہ ہوگا۔

م ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا والدنيا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس بالرجل تَرَجَعَ مَنَ اوردنيا دولول جمع بوجاكين وكيما عظم بين اورنقر اوركقر عمم بوجاكين وكيم المحمد بين المحمد بين؟'

دین اور دنیا کی تعتیل جمع ہو جائیں تو مجر تو سجان اللہ ممر دین و دنیا دونوں خاظ سے بہتر رشتے ملنے کے باوجود اگر کوئی دین دار مساکین کی مدد کی نیت سے ان سے رشته كرينواس بيس بهي بهت برااجرب، بهرحال جس مبورت يربهي عمل كري كاجر ا کے گا اگر شادی کی عمر گزر دہی ہولئری کی عمر ہوگئی اٹھارہ سال اور لڑ کے کی ہوگئی پچیس سال، یا فی سال او کے کے لئے علاق کیا تمن سال او ک کے لئے علاق کیا چرہمی دین و دنیا دونوں لحاظ ہے بہتر رشتہ نہ ملاتو سمجھ لیس کہ ایسارشتہ مقدر نہیں پھرصرف دین کو دیکھیں باقی چیزوں کو چھوڑ دیں اس لئے کہ اگراڑ کے کی عمر ہوگئی پیس سال سے زیادہ اورائر کی کی عمر ہوگئی اٹھارہ سال ہے زیادہ تو شادی کی عمر تو نکل پیکی ، مال دار شتے تلاش كرتے كرتے بوڑھے ہوجاتے ہيں، پھركوئي رشتہ ملتا بي نہيں نددين كا ند دنيا كا ندادهر كاندادهركا، ايماكيون بوتا باس بارس يس ايك لطيفدن ليس كي مخص في ایک داال سے کہا کہ مجھے گدھا خرید دو۔ پہلے زمانے پی گدھے کی سواری الی ہوتی متى بيے آج كل رجينى كى سوارى ہے۔ اس نے دلال كوكد سے بوادسان متائے كداييا مواور اييا موتو ولال نے كہا كد محالى تو جوكد سے كاوصاف بتا رہا ہے ان كمطابق توشركا قاضى بى موسكتا بكره ين توبياد صاف ليس كنيسددنيا کی ہوں اسی بڑھ کی کہ بیوی سلے تو الی اور الی اور الی جیسے خیالات ہیں ولی ملتی الیس بیٹے بیٹے بیٹ کے بیل کے بیل کہ بیس کیتے ہیں کہ کہ بیس کیتے ہیں کہ کہ بیس بیٹے بیٹے بیٹ کہتے ہیں کہ کہ کے بیٹے بیٹ کے بیٹے بیٹ کہتے ہیں کہ کہ کے بندش لگا دی ہے۔ ای طرح داماد تلاش کرتے ہیں کہ ایب ہواییا ہواور ایبا ہو دی گدھے دالا تقد ہوتا ہے۔

### مسكين شوېر مالدار بيوي:

مالدارلوگوں نے جواہنے استے جہز جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اگر وہ کسی صالح مسکین یا عالم سے شاوی کر دیں تو وہ جہاد میں اور وین کے دوسر ہے کاموں میں خرچ کریں گے اس طرح دین کے کاموں میں تعاون ہوگا۔ کہیں کسی کو یہ خیال نہ ہوکہ یہ ایسے بی کہنے سننے کی بہ تیں ہوئی بھی مالدارا پی لڑکی کسی صدر کے مسکین کونہیں دے گا یہ خیال خلط ہے ، ویر سے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔

### چندمثالین:

# 🛈 رسول الله صلى القدعليه وسلم:

رسول الله صلى الله عليه وسم ك بارك من الله تعالى فرمات بن:

شادیاں کرلیں تو وہ بالدار ہو جائیں مے اور بیرعالمات بن جائیں گی پھر آخرت کی تجارت خوب ہلے گی ، سرمایہ دارا در محنت کارٹل کر آخرت کی تجارت خوب کریں ہے۔

### 🕑 حضرت شاه شجاع كرماني رحمه الله تعالى كي صاحبز ادى:

حصرت شاہ شائل کرمانی رحمہ اللہ تعالی کی صاحبزادی نے اسیع والد صاحب سے کہا کہ آب میری شادی کسی زاہد کے ساتھ کردیں انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے تلاش كريس محے زابد كوئى آس فى سے تحوز ابى مل جاتا ہے تلاش كريں مے حضرت شاہ شجاع كرماني رحمه الله تعالى بهى معرت ابراجيم بن ادبهم رحمه الله تعالى كي طرح يهل بادشاہ ہتے جمر ابراہیم بن اوہم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو یاوشاہت بھی مچھوڑ وی اور شاہانہ شان شوكت بهي سب كوچيوز عمار كرجكل مين نكل مح مكرشاه شجاع رحمه الله تعالى في بادشا بهت نو جهور دی مرشاباند معیشت نهیس جهوری، حکومت جهور دی کیکن این بود و باش، رہن مہن ای طریقے ہے شاباندر کھا، وہ زاہد داماد تلاش کرتے رہے کرتے رہے ليكن زامر مع كهال؟ انسان توكوئي ملتانبيس رسول الشصلي التدعليه وسلم في قره يا:

"انما الناس كالا بل المائة لا تكاد تجد فيها راحله"

(میم بخاری)

رسول التُصلى التُدعليدوسلم في التُدتعالي كى طرف سے فرما ديا كدانسان ملنا بہت مشکل ہے، سواونوں میں سواری کے قابل ایک ملنا بھی بہت شکل ہوتا ہے ایسے ہی انسان ملنا بہت مشکل ہے۔ای بارے میں عربی اور فاری کے چنداشعار بیں

| يسعى  | بالمصباح | لثيخ | رأيت ا  |
|-------|----------|------|---------|
| موال  | ناحية    | کل   | لە قى   |
| وبهيا | انعاما   | مللت | يقول    |
| انال  | فهل      | اريد | وانسانا |

فقلت ذامحال قد بحثنا فقال و منیتی ذاک المحال المحال المحال المحال المحال مین به منیتی ذاک المحال المحال دی شخ با چراغ می گشت گرد شهر کر دام و دو المولم وانیانم آرزوست گفتم که یافت می نشود جسته ایم با گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست

شاعر کہدرہ ہیں کہ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو ہاتھ میں چراغ لے کر گیوں میں چکرلگارہا تھا، بھی اس گلی میں کہدرہا تھا کہ جھے کوئی انسان مہیں اس گلی میں کہدرہا تھا کہ جھے کوئی انسان مہیں اس گلی میں کہ میں نے اس سے کہا تو محنت مہیں انسان کو تلاش کررہا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تو محنت کرنا جھوڑ دے بیخنتیں ہم تھے سے پہلے کر چکے ہیں کوئی نہیں سلے گا۔ اس نے کہ کہ ایک ہی نادر چیز کی تلاش میں ہوں۔

صاحبزادی نے کہ تو دیا کہ زاہد ڈھونڈی کیکن زاہد سے کہاں؟ ایک بارایک محد شک کم سکین کونماز پڑھتے دیکھ ان کے خشوع وضفوع سے اندازہ لگا لیا کہ بیشخص زاہد ہے زاہد کا مطلب ہے وہ مخص جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ ایسا آ دمی ملن بہت مشکل ہے۔ حضرت شاہ شجاع کرہ نی رحمہ اللہ تعالی بہت بوے بزرگ تھے ولی اللہ تے اس لئے پچھا پی ولایت کی بصیرت سے فراست سے اور پچھان کی نماز کی اللہ تے اس لئے پچھا ہی ولایت کی بصیرت سے فراست سے اور پچھان کی نماز کی کیفیت سے بچھ گئے کہ بیزاہد ہے وہ بی بیٹھ گئے۔ جب زاہد نے سلام پھیرا تو ان کے کہفیت کے دیوزاہد ہے مادی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بچھ جسے سکین کو کون لڑکی ویتا ہے؟

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے باس معابه كرام رضى الله تعالى عنهم كى جماعت بيشى موئى تقى ،مشركين ميں سے آيك رئيس كزرا، رسول الله صلى الله عليه وسلم في وريافت

فرمایا کدید کیسا شخص ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم نے عرض کید کہ یہ بہت ہڑا رکیس ہے، کہیں سفارش کرے تو فورا قبول ہواور کہیں نکاح کا پیغام بیمیج تو فورا قبول ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جھیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکمل نے بھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے علیہ وکمل نے بھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ گرے تو قبول نہ ہواور کہیں شادی کا پیغام عرض کیا کہ یہ ایس مسکین ہے کہ کہیں سفارش کرے تو قبول نہ ہواور کہیں شادی کا پیغام بیسے تو اس کی شادی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے فرمایا: جو پہلا کا فررئیس کر را ہے۔ اس جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو تمام کے تمام ملاکر بھی اس ایک مسکین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ (متنق عیہ)

یادر کھتے! قدر دمنزلت دہ ہے جو مالک کی نظر میں ہو، منصب وعزت دہ ہے جو ذلمن آخرت کے لئے مقدر ہو۔

زاہد نے حضرت شاہ شجاع کر مائی رحمد اللہ تعالی ہے کہا کہ بھے کون اڑکی دےگا؟
انہوں نے فر مایا اگر شاہ شجاع کی اڑکی تخص ل جائے؟ زاہد حضرت شاہ شجاع کو پہچائے نہ تھے، بولے ادے میاں! کیا جوتے پڑواؤ گے؟ استے برے آ دی وین و دنیا دونوں کے لو سے بادشاہ ان کی بٹی بھے ٹل جائے! انہوں نے فرمایا کہ بیس بی ہوں بیس خود کہدر ہا ہوں۔ اب و یکھئے اس زاہد کی عقل، اللہ تعد ٹی جس کے دل کو دعیا کی محبت سے پاک کر دیتے ہیں اے عقل کا ال عطاء فرماتے ہیں، زاہد نے کہا: ''آپ تو بات کر رہے ہیں اللہ قائد شہرے کہا: ''آپ تو بات کر رہے ہیں اسے مطابق، آپ تو بہت برے ولی اللہ ظہرے کی شادی تو آب کی کرائی ہے ہوگا؟ ہے ناعقل کی بات، آن کل کا کوئی زاہد ہوتا تو کہتا ہاں ہاں جاری سے نکاح پر حوالا محد حضرت شاہ شجاع فرماتے ہیں کہ ش اس کے کہنے ہاں ہاں جاری سے داہد نے کہا ایسا وی سے کہدر ہا ہوں، میری اڑکی کا مطالبہ ہے کہ اس کی شادی کی زاہد ہے کریں۔ زاہد نے کہا اچھا و کیے لیتے ہیں کہی ما جزادی۔ جسے ہیں نے پہلے بتایا کہیں وی تقسہ نہ ہو جائے کہ جب رہا گے ہیں ڈال کر کھنچا تو کہے یا النہ! چھوڑ دے، یا النہ!

حجوز دے۔نکاح ہوگیا۔

شابی محل ہے جھونیری کی طرف تین آ دمیوں کی بارات ملی: 1 زام ( شاہ شجاع کی صاحبزادی وہ بھی زاہدہ 🖝 خودشاہ شجاع کل تین آ دم \_ جیسے ہی جھونپڑی میں داخل ہوئے صاحبزادی کی چیخ نکل می، اہا تو نے مجھے ڈبوہی دیا، اہا تو نے تو مجھے دُيوى ديا\_زابد\_نے كها وكيولي من فيليس كها تقا كرآب تو بول رہے تھے اسے مقام ے، اس نے تو ابھی جمونیزی دیکھی ہے آئے آئے دیکھتے ہوتا ہے کیا۔ صاحبزادی بولیں:" زاہرصاحب! کہمعلوم بھی ہمیری چیخ کیوں لکی، زاہرصاحب! میرے ابا تو میرے لئے زاہر تلاش کرتے رہے، سامنے جو مٹکا پڑا ہے اس کے اوپر خشک رونی کا مُکٹرا رکھا ہے جوخشک روٹی کے ٹکڑے بچا بچا کرر کھے وہ زابد کہاں ہے آیا،ابا تو نے تو مجھے ڈیوہی دیا۔ زاہد کا جواب سنتے افزاہر نے کہا بات یہ ہے کہ میرا روزہ ہے، بوقت سحر میں نے جو کھانا کھایا تھا اس میں سے تھوڑا سافکڑا افطار کے لئے بچا کر رکھا ہے۔ صاحبزادی پھر بولیں! ای لئے تو کہدرہی ہوں کہ تو زابد کہاں ہے آیا جس اللہ نے سحری کھلائی اس اللہ ہراتنا بھی اعتاد نہیں کہ وہ افطار بھی کروائے گا تو زاہد کہاں سے آیا، ایا تو نے تو مجھے ڈبو بی وید یہ ہوتی ہیں لڑکیاں، شاہ شجاع جیسے بادشاہ ک صاحبزادی شاہی کل سے نکل کرزاہدے یاس جمونیزی میں جارہی ہے۔

### زاہدہ کے قصے پراشکال کا جواب:

جیے میں نے ابھی بتایا کہ بیضر ورئ نہیں کہ وا اوکوئی سکین سے سکین ہی تلاش کریں مالدار داماد تلاش کرنا ج کز ہے اس ول کو دبی ترقی کا ذریعہ بنائیں لیکن جب کچھ وفت گزر جائے اور ایسا رشتہ نہ لیے توسمجھ لیس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقدر نہیں پھر جیسا بھی مل جائے بس دین ہو باتی بچھ بھی نہ ہوتو کوئی بات نہیں۔اس پر ایک اشکال موتا ہے کہ حضرت شاہ شجاع کر مانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی صاحبز اوی نے تو شرط لگائی کہ ذاہد ے شادی کرول کی اور زاہد بھی ایسا کہ می جو خشک روٹی کا علوا ہے وہ بھی کھر میں نہ رکھے ایسا زاہد جائے تو انہوں نے بیشرط کیوں لگائی وہ بھی تو یہ کہ سکتی تھیں کہ دین کے ساتھ و نیا بھی ہو دنول چڑی ہو جائیں ان کے والد بادشاہ منے تو بادشاہ کے لئے داماد کوئی بادشاہ نبیس ال سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ ان می جاتا کمر انہوں نے شرط لگائی کہ ذاہد سے شادی کروں گی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے مقرب بندوں کی دوستمیں بیدا فرمائی ایں۔ ایک مقرب بندوں کی دوستمیں بیدا فرمائی ایں۔ ایک مقرب بندوں کی دہ ہے کہ جنہیں دنیا کی تعتیں بیشنی زیادہ لی ہیں وہ ان کے ذریعہ اللہ تعالی کی معرونت، محبت اور اطاعت میں ترقی کرتے ہیں دنیا کی تعتیں ان کے لئے توجہ الی اللہ اور تقرب میں زیادہ سے زیادہ تی کا باعث بنی ہیں ان لوگوں کا بیاحال ہوتا ہے۔

ہ ما در پیالہ عمل رخ یار دیدہ ایم ا

ہم جو دغوی تعتیں استعال کرتے ہیں تو ہم بیالے شل محبوب کا دیدار کرتے ہیں، اللہ تعالی کی ہیں، اللہ تعالی کی ہیں کیے کیے حرے آتے ہیں، اللہ تعالی کی معرفت میں محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ جیے حضرت سلیمان طیدالسلام نے اللہ سے مانگ کر حکومت کی ایک حکومت جو بھی قیامت تک کسی کو نہ طے، یہ کہ کر اللہ سے بوری دنیا کی حکومت ماقی، ہوا پر بھی، پندوں پر بھی، جنات پر بھی، چیونٹیوں پر بھی فرصیکہ دنیا کی حکومت ماقی، ہوا پر بھی، پندوں پر بھی، جنات پر بھی، چیونٹیوں پر بھی فرصیکہ دنیا کی ہر چیز پر، اللہ کے مقربین کی ایک تم تو یہ ہے دومری تم ان لوگوں کی ہے جو یہ بھی ہے ہیں کہ دنیوی تعتیں ان کے قلب میں تشویش پیدا کرتی ہیں، دنیا کے جو یہ بھی ہے ہیں، دنیا کے جو یہ بھی ہے ہیں، دنیا کے جو یہ بھی ہے ہیں۔ دنیا کے جو یہ بھی ہے ہیں، دنیا کے جو یہ بھی ہے ہیں۔ دنیا کے جو یہ بھی ہے ہیں۔ دنیا کے جو یہ بھی ہے ہیں۔

تنگر میں رہول اور سامنے بس روئے جاتا نہ رہے بس میں رہول اور میرامحبوب رہے کوئی دوسرا ہوئی تیش انیش اس طرح زیادہ محبوب کے ذکر میں ایسے مست کہ پورے جہان ہے قال جے جان کا پانہیں اسے جہان کا کیا ہا ہوگا اللہ کی یاویس پوری فلق سے بھاگ کر کہیں پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں مساتی شراب پار رہا ہا اور بیساتی میں ایس مست ہے کہ ہاتھ سے بیالہ عی جیوث کمیا یا کرا دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہمیں تو ساتی چاہئے مہاتی ، پانے فالا جاہئے۔ یدوقت میں اللہ نے پیدا فرما دی ہیں دونوں اپنی اپنی مگہ پر ماتی ، پانے والا جاہئے۔ یدوقت میں اللہ نے پیدا فرما دی ہیں دونوں اپنی اپنی مگہ پر اللہ ہیں۔

# الندتعالى:

مالدار یوی اور مسکین شوہر سے متعلق تنیسرا قصہ نواب مدیق حسن خان ہمو پالی رحمہ اللہ متعالی ایک مسکین عالم تھے، ریاست ہمویال کی نوابہ نے ان سے شادی کرلی تو یہ ہمی تواب بن مجے اللہ تعالی نے ہوی کے دریعے آئیں نواب بنادیا اور پھردین کی اتنی بڑی بوی بوی بوی بری تصانیف چھوڑیں کہ پوری و نیا بس ان کا اتنی بڑی بوی بیری و نیا بس ان کا مہورتہ پہلے کوئی آئیس جاتا ہمی نیس تھا اس کا ذر بعدان کی بیوی بیس ۔

# الماتدرجلال الدين حقاني:

امارات على كى خاتون نے مولانا كمانڈر جلال الدين حقائى سے شادى كى درخواست كى مولانا نے فرمايا كريس جاديس اس طرح لگا ہوا ہوں كراك كريك لحد كے لئے

بھی میری زندگی کا بحروسانیس اس کے باوجوداس خاتون نے اصرار کیا اور کیا کہ کچھ بھی موجائے بہر حال میں تیار ہوں اس کے بحد مولانا نے اس رشتے کو تیول کر لیا تو وہ جیڑ میں بہت زیادہ اموال لائیں جنہیں کمانڈر نے جہاد میں لگادیا۔

#### عجيب حكمت:

مجر بتا دول كه جن مورتول كركرول مين جيزجمع باور شيخ انبيس ملتينيس وومساكين علاء سے شادى كركيس و يجھے ان كالمجى كام بوجائے كا ان كالمجى \_ وتيا كے کام کرنے میں تو آج کامسلمان بہت ہوشیار ہے وی عقل یہاں کیوں استعال نہیں كرت\_الله تعالى في كلول دوتهم كى پيدا فرماكى بدا ايك وه جنهيں دولت تو دے دی محروہ کمانے کے تجارت کے طریقے جانے نہیں یا انہیں فرصت نہیں یا نیک ومبالح خواتمن ہیں کہ وہ دنیا کے دمندوں میں یزنا اپنے لئے جائز نیس مجتنی لیکن مال ان کے یاس بہت ہے۔ دوسری قتم کی مخلوق وہ ہے جو کمانے کے تو ماہر ہیں مکر مال نہیں، کمانے کے لئے دونوں چزیں جائیس مال بھی ہواور کمانے کی صلاحیت بھی۔اللہ تعالی کی حکمت کیا عجیب حکمت ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لئے کسی کو مال وے دیا تجارت كسينة بين دية اوركس كوسيقد درياكر مال بيس يون الله تعالى ان كاجور بنادية بي ايك بن جاتا برماييكار دوسرابن جاتا بمحنت كار، جو كه حاصل موتا ہاس میں دونوں کا فاکدہ ہوتا ہے دنیا کی تجارتیں ایسے میلاتے ہیں آخرت کی تجارت ایسے کیول بیس جلاتے؟ مالدار لوگ ای جیاں یا وہ مورتس جوخود مخار بیں یا ان كاولياء الى نزكيال علاء اور مسالح مساكين كودي، بيها ان كا جوكا اوروي كام وه كري مح، مالدارخواتين بهت ے ديني كام خودنيس كرستيس جهاد من خودنيس جا سكتيں علم وين نبيل يرمعاسكتيں، جامعات نبيل چلاسكتيں اور جن علاء سے شادي كريں می وومساکین ہوں مےدین کے کاموں کے لئے انہیں پیے کی ضرورت ہے جب سے ان کی مالی اعداد کریں گی تو بید بن گئیں سرماید کار اور شوہر بن مجتے محنت کار پھر جب دونول أل كركام كريس محياتو آخرت كى تجارت خوب خوب حيلے كى۔ دنيا كى تجارت كى الول على الميت إلى على تو يدتد برين لكات بين مرة خرت كى تجارت كى واول میں اہمیت نہیں اس لئے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ۔ آخر بیں خلاصہ ایک یار پھر س کیجئے! خبر ریا کی کہ ویسے تو دو ہی جوڑے ہیں تمر جہیز کے لئے الگ ہے بھی رکھے ہیں مندوقوں کے صندوق بحر کر رکھے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ بہ كيڙے نكاليس جباد ميں بھيج ديں صرف نين جوڑے رکھيں۔كوئي زامد داماد حلائش كريں اوراست بوقت ضرورت دو تین جوڑے بنا کردیتے رہیں۔ جولوگ پہلے سے کپڑے جمع كركے ركھتے ہيں وہ يہ بھي تو نہيں سوجتے ان لوگوں ميں اتن بھي تو مقل نہيں كه ڈیزائن تو روز بروز بدلتے رہے ہیں اور آپ کے یاس جو پہلے کا رکھا ہوگا وہ ڈیزائن تو يراتا موجائ كاكيا فاكده جمع كرف كارمسكين داماد تلاش كريس جب ال جائ تواس ے ہوچھ لیس کہ تمن جوڑے وسینے کی مالی صلاحیت ہے یانہیں اگر اس کے یاس صلاحیت ہے تو آب ایک جوڑ امھی شدیں، بیوی کے مصارف تو سارے کے سارے اس كے ذمه بين آب ايك جوڑا بھى ندوين، والمادخودى لاكروے بلكد دعتى سے يہلے عی ایک جوڑا اینے سرال معنی لڑی کے میکے میں دے جائے کہ آن سے بیمیری ہوی ہے اس لئے ابھی سے میرا جوڑا بہن لے آپ لوگ اسے جوڑے اسے تی یاس

# كرچىلى چلانے كى وجد

ایک بات تو سوئے کہ ورتس جو کر جمل چلاتی ہیں تو آخراس کی وجہ کیا ہے؟ یہ محود اینے کی بجائے اور کیوں چڑھ جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شروع بی سے داماد ب محدد اینے کی بجائے اور کیوں چڑھ جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شروع بی سے داماد ب غیرت ملا ہے ایسا بے غیرت ایسا بے غیرت کہ اسپے ممل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کما

كر كھلانے كے قابل نہيں اپنے سسراں سے كہنا ہے كدائر كى مجى دواور اور كى كو كھلانے، بلانے اور بہنانے کے لئے سامان بھی دو میں اس قابل نہیں اللہ کے لئے جھ بررحم كرو، الله ك لئ الني الركى كو كل و يا و \_ كله بات مجمد من آراى ب، آخر من اعدان س لیجے: جو بھی جیز قبول کرے گا، جو بھی قبول کرے گا، جو بھی قبول کرے گا، وہ علان كرر ما ب سسرال كوائي بيوى كوبنا رما ب ك يس ايها نادار بوب،مفلس مون، ايها بھکاری ہوں، ایبا فقیر ہوں یا ایبا ٹالائق اور ایبا ہے غیرت ہوں کہ بیوی کو ایک جوڑا بھی جمیں بہنا سکتا، بیوی کے لئے ایک بستر بنانے کے بھی قابل نہیں بیوی کو جاریائی وين كے قابل فيس، الله! الله! ميري مددكرو، مجھ يرحم كم وَرسوچين عقل سے سوجية يبيس بيقے بيقے سويے ايا داماد يمي كهدرما ب يانبيس، يمي اس كا مطلب ب يا شیس؟ اگر واقعة يمي مطلب إنواي داماديوى سے بھيك ما تكر باہے بانہيں اور وہ بیوی اس کے گھر جا کر کرچھی چلائے گی یانہیں ارے نالائق! تو تو میر محتاج ہے، عاریا کی تھے میں نے دی ہاس بھی تھے میں نے دیا ہے صرف اپنائ نہیں بلکہ تیرا بھی، تیری امال کا بھی، تیرے ابا کا بھی میں نے بی تو لا کر دیا ہے۔ آج کل کے واماد ایسے بے غیرت ہیں ہونا تو یہ جاہئے تھا کہ بیوی کا لباس خود دیتے لیکن بیا ہے بے غیرت ہیں کہ بیوی اپنا ساس بھی لائے،شوہر کی امال کا بھی لائے،شوہر کے ایا کا بھی لائے اور شوہر کے بھائی بہن وغیرہ ہیں تو ان کا بھی لائے سب کے لئے لباس وہ لائے جومردا تنا بھکاری اتنامفلس ہوکہ بیوی کا خرج بھی تبیس اٹھا سکتا بلکہ والدین کا خرج بھی بیوی سے وصول کرتا ہے اس کے لئے تو شادی کرنا ہی ج رُزنہیں اور اگر قادر ہونے کے باوجود بھیک مانگتا ہے تو اس کے لئے مانگنا جائز نہیں اور اے دیا جائز نہیں۔ جو مخص ایک ون کے کھانے کی قدرت رکھتا ہو یعنی کھانا موجود ہو یا کما سکتا ہو اس کے لئے مانگز بھی حرام اوراے دینا بھی حرام ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ ہوگ اس برعمل تو نہیں کریں مے نیکن شاید القد تعالیٰ کوئی ایسا وفت لے آئیں جب کسی کوعمل کی تونیق بھی ٹل جائے ہیں بھی کریں گے تو مسئے کی بات تو سمجھ ہیں آگئی کہ وانا واکرا ایک وقت کا کھاٹا رکھتا ہے تو اس کے لئے مانگنا بھی حرام ہاورا گرسرال والے اسے بھی دیتے ہیں تو ان کے لئے دیتا بھی حرام ہے۔ یا اللہ! تو یہ مسئلہ بتانے پر سفنے والوں کو ایک بخرار رکعت پڑھیے ہی انہیں دے دے۔ اللہ تعالی کا وعدہ نہیں لیکن یا اللہ! اپنی رحمت سے بغیر پوچھے ہی انہیں دے دے۔ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جوکوئی ایک مسئلہ پوچھے گا اسے ایک بڑار رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ تو اب اللہ تعالی دیں اور اللہ تعالی دیں عمل دعاء کرتا ہوں اللہ تعالی آپ لوگوں کو یہ تو اب عطاء فرما ویں اور میں تو بتارہ ہوں اس پرتویہ اللہ! تو کئی بڑار رکعتوں کا تو اب دے گا کہے نہ بوچھے یہ اللہ! تو اپنی رحمت کے ہاتھ برسا دے۔ یہاں سے جانے کے بعد یہ مسئلہ سننے کے اللہ! تو اپنی رحمت کے ہاتھ برسا دے۔ یہاں سے جانے کے بعد یہ مسئلہ سننے کے بعد یہ مسئلہ سننے کے بعد آپس بی کھونڈ کرہ بھی کیا کریں۔

# عالم برافتراءالله ورسول برافتراء:

کسی نے میری طرف یہ غط بات منسوب کر دی کہ بیل نے اپنہیں جہنر لینے ویے کی اجازت دی ہے۔ اس نالائق کی یہ بات من کر جھے بہت انسوس ہوا، بہت انسوس، بہت افسوس، ایس بات جو بیل عام وعظ بیل کہتا ہوں عام کتابول بیل کھتا ہوں اس کے خداف کسی سے کیسے کہدوول گا؟ کیا جھے ایبا خائن اور ایبا ہو دین جھے ہیں کہ عام وعظ تو پھی کرتا رہوں، کتابول بیل پھی کھتار ہوں ورکوئی اگر بوجھے تو اس بیل کہ مطابق بیل سے اس مسئلے کے خلاف پھی اور بتا دول؟ جس نالائق کے کہنے کے مطابق بیل نے اسے اجازت وے وی کی وہ اللہ کا بیٹا ہے؟ جیسے سرگودھا میں ہونے والے وعظ کا قصہ بتا تا اجازت وے وی کی وہ اللہ کا بیٹا ہے؟ جیسے سرگودھا میں ہونے والے وعظ کا قصہ بتا تا کول تصویر کی حرمت پر بیان ہور ہا تھا کس نے پر چہ پر لکھ کر دیا کہ بیسیا ہی مولوی کی رسول کے رسول کے رسول کے دول کے دیسیا جی مولوی انسویر یک تھویر کول کھنچواتے ہیں؟ بیل نے جواب بیل کہا کہ بیس تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتاتا ہوں رہی ہیہ بات کہ بعض مولوی تصویر کول کھنچواتے

الى تو وه الن كاعمل ب جمع سے كوں إو جمعة إلى اللى سے إو جمع اور ساتھ بى مى نے يہ بھى كهدديا كد موسكتا ب وه خودكواللہ كے بيٹے جمعة موں، يبود كتے تھے: ﴿ فَحُنُ أَهُنَا وَاللّٰهِ وَأَحِبًا وَهُو اللهِ عَلَى اللهِ وَأَحِبًا وَهُ مُنْ ﴿ ١٨-١٨)

ہم اللہ کے بیٹے بیں اللہ کے محبوب ہیں۔ شاید جس نالائل نے ایسے کہدویا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کا محبوب ہی ہم نے بوجہا تھا ہمیں اجازت وے وی ہے بیہ می خود کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا محبوب ہی سمجھتا ہوگا۔

# عالم این جیب سے مسائل نہیں نکالیا:

جو محض کسی عالم پر بہتان لگاتا ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ اس کے خیال ہیں علاء مسائل اپنی جیب سے نکالتے ہیں کسی کو پچھ بنا دیا اور کسی کو پچھ بید خیال سراسر غلط ہے علماء اپنی جیب سے مسائل نہیں نکالتے وہ جو پچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی باتیں ہوتی ہے علماء اپنی جیب سے مسائل نہیں نکالتے وہ جو پچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی باتیں ہوتی

(مقدمتجمسلم)

تَرْيَحَنَدُ: "جَوْفُس جَمِد برجان بوجه كرجبوث بالدهم كا ده ابنا مُعكانا جَهُمُ مِن بنائة جَهُم مِن التَّيْ يَخت وعيد ب."

كروى كولى:

میرےاس وعظ کو دوسروں تک بھی زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، ہے تو بہت مشکل بات، عمل کرنا تو بوی بات ہے اس وعظ کا سنتا ہی بہت مشکل ہے بہت مشکل، کڑوی مولی لگانا بہت مشکل ہے مگر ہمت کر کے نگل جایا کریں پہلی بارتو یہ کولی بہت کڑوی کے کی چردومری بارکم کڑوی گئے کی اور تیسری باریس تو تنخی بالکل محسوس ہی نہیں ہوگی، چوتی بار میں حلادت محسوں ہوگی پھر ہر بار حلاوت بڑھتی جائے گی ادر عمل کی قوت پیدا ہوتی جائے گی ادر عمل کی قوت پیدا ہوتی جائے گی، یہ دسنور ہے کرکے دیکھیں تجربہ تو کریں کڑوی کولی ہی کھاتے جائیں کھاتے جائیں بالآخر دہ میٹھی ہو جائے گئی کرتا آسان ہو جائے گا، اللہ تعالی تو فیل عطاء فرمائیں۔

# کروی روثی:

ایک بات سفنے میں آئی ہے کہ میت پرلوگ جو کھانا کھلاتے ہیں اس کا نام رکھا ہوا ہے" کروی رولی" عجیب بات ہے کھاتے بھی جاتے ہیں اور نام رکھا ہے کروی رونی ، کروی رونی کھارہے ہیں۔ آج کے سلمان کی حمالت پر کتا تعجب کریں؟ ارے كروى بوق كمات كول مو؟ ذراغوركرين كهشيطان كوخوش كرنے كے لئے تو كروى روثی بھی کھا لیتے ہیں، وہ تو شیطان کا نمب ہے اس موقع پر کھانا کھلا نا رحمٰن نے تو حرام قرار دیا ہے، شیطان کوخوش کرنے کے لئے اس کے بندے کڑوی روٹی کھار ہے جیں تو رحمٰن کے بندے بیدکر وی مولی کیوں نہیں نگل سکتے جو میں نے ایمی بتائی؟ اصل بات بدہ کدادگول کورمن کے مقابلے میں شیطان سے زیادہ محبت ہے، رحمٰن کورامنی كرفى بجائ شيطان كورائس كرف كى فكرزياده ب، آخرت بناف كى فكرنيس اس لئے میت کی کڑوی روٹی کوکڑوی کہ کربھی مزے سے کھارہے ہیں اورجس چیز سے ٠ آخرت بنى مود الله تعالى رامنى موت مول شيطان ناراش مونا موده بات كنى آسان مور کتنی بی آسان تو ہمی بھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے۔اس کولی کا لکانا اس کے لئے تاممكن موجاتا ب فكل نيس جوتى حالانك الله تعالى كاحكام توبهت آسان بي اكرمشكل ہوتے تو مجی اللہ کورامنی کرنے کے لئے اپنی دنیا و آخرت بنانے کے لئے مشکا احکام بیمل بھی ضروری ہے مر اللہ تعالی فرماتے میں کدان کے احکام <u>س، فرمایا:</u>

و پُونِدُ اللَّهُ بِكُمرُ الْبُسْوَ وَلَا يُونِدُ بِكُمرُ الْعُسْرَ (٥-١٨٥) تَوْجَهَنَ "الله تَعَالَى كِتَهارے ساتھ (احكام مِس) آسانی كرتامنظور ہے اور تہارے ساتھ (احكام وقوانين مقرد كرنے مِس) دشواري منظور نيس له ورفر مايا:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ﴿ ﴾ (١٢-٤٨) تَرْجَعَكَ: "اور (اس نے) تم روین (كادكام) مس كسي تم كي گئي نيس كي"

اور فرمایا:

﴿ يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَالُ صَعِيْفًا ۞ (٣-١١)

تَنْ الله تعالی کوتمهارے ساتھ تخفیف منظور ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔''

اللہ چاہتا ہے کہ آسان آسان احکام دے کرتمباری دنیا بھی سدھار دے اور آخرت بھی، ساتھ بیدا کر دیا آخرت بھی، ساتھ بیدا کر دیا کہ ہم نے انسان کوضیف پیدا کیا ہے، پیدا کر دیا ضعیف اوراحکام دے دیے مشکل بیتوظلم ہے اوراللہ فالم نہیں وہ تو بہت مہریان ہے نہایت مہریان، اس لئے اس نے بندول کے ضعف کے مطابق احکام بھی آسان تہایت مہریان، اس لئے اس نے بندول کے ضعف کے مطابق احکام بھی آسان آسان دیئے ہیں ورندوومری مجکہ ہر بیفر مایا:

﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنِ اقْتُلُوْآ أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِ كُمْ مَّا فَعَلُوْهُ إِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ " وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَقْبِينَا ۞ وَّإِذَا لَالْكَيْنَا هُمْ فَاللَّهُمْ مِنْ لَدُنَا أَخُرًا عَظِيْمًا ۞ وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِوَاطًا مُسْتَقِيْمًا صِيرًا طَا مُسْتَقِيْمًا ۞ وَلَهَدَيْنَا هُمُ صِوَاطًا مُسْتَقِيْمًا ۞ وَلَهَدَيْنَا هُمْ مِوَاطًا مُسْتَقِيْمًا ۞ وَلَهُ لَيْنَا لَهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْمًا صَالَعُهُمْ عَلَيْمًا مُسْتَقِيْمًا صَالَعُونَ اللّهُ ال

تشریحی نظری اوراگریم لوگول پر بید بات فرض کردیتے کہتم خودش کیا کرویا
اپ وطن سے بوطن ہوجا کرواتو بجر معدودے چندلوگول کاس تھم
کوکوئی بھی نہ بجالاتا اوراگر بیلوگ جو بھی انہیں تھیجت کی جاتی ہا اس پر
عمل کیا کرتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا اور ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا
ہوتا اور اس حالت میں ہم انہیں خاص اپ پاس سے اجرعظیم عنایت
فرماتے اور ہم انہیں سیدھارت بتادیتے۔''
دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
دسول اللہ میں بسر " ( بغاری )
اللہ بین بسسر " ( بغاری )

"سمحة" (كارل)

تَوْجِهَدُ " شريعت بهت آسان ٢٠٠٠

دین بہت آسان ہاللہ کے احکام آسان ہونے کے باوجود آج کے مسلمان کو مشکل گلتے ہیں اور شیطان کے احکام مشکل ہونے کے باوجود آسان گلتے ہیں، جیسے کہتا رہتا ہوں کہ شیطان چینی بھی مارتا ہے بلکہ ٹھڈے بھی مارتا ہے تو بداس پرخوش موتا کہتا ہے ہوتا رہتا ہے اور دخمن میٹی کیاں کھلائے آسانیاں و سے تو اس پر بیخوش نہیں ہوتا کہتا ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل، اصل بات یہ کہ جب تک اللہ سے محبت پرائیس ہوگی اس وقت تک اللہ کے احکام پر عمل کرتا مشکل بی گلے گا، اللہ سے محبت ہوتی کریں۔ شیطان سے محبت نیادہ ہے اللہ سے محبت ہوتی کریں۔ شیطان سے محبت نیادہ ہے اللہ سے محبت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہانی کی بات مانتا ہے۔ محبت نیادہ ہے اللہ سے محبت کم ہے جس سے زیادہ محبت ہوتی ہوتی ہوتی ہانی کی بات مانتا ہے۔ محبت پیدا کرنے کا ایک نے اللہ تعالی نے الن آ بات میں بیان فرمایا ہے:

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا اللَّهِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ \* رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هَٰذَا بَاطِلاً \* سُبُحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞﴾ (٣-١٩٠٠)

بيآيات ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ١٩ ﴾ تَكُمِّع كوبيدار بونے كے بعد ہ سان کی طرف دیکھ کریڑھا کریں اور ان کا مطلب دل و وہاغ میں اتار نے کی کوشش كياكري، بيمعمول رسول الشعلى الشعليدوسلم عابت بان آيات من يتاع محے ننجے کا عاصل بیہ ہے کہ اللہ تعالٰی کا ذکر وظربہت زیادہ کیا کریں کھڑے، بیٹھے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھا کریں چھوڑی نہیں اور فکر کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی کی رحمتوں، ان کے کمالات، احسانات اور قدرت قاہرہ میں زیادہ ہے زیادہ غوروفکر کریں تھر کیا کریں، ذکر سے فکر میں ترتی ہوتی ہے اور دونوں چنے یں ال کر محبت کو ہدھاتی ہیں محبت برھے کی تو اللہ تعالٰی کی اطاعت کی تو نیش ہوگی نافر مانیاں چھوڑنے کی ہمت ہوجائے گی ساتھ ساتھ بیدعا مبھی کرلیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اتنی محبت عطاء فرما دیں کہ چھوٹی ہی جھوٹی نافر مانی کے نفسور سے بھی شرم آنے کھے اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ ہرتھم نەصرف آسان ککنے لکے بلکدادکام پرعمل میں مزا آنے مکے۔اللہ تعالیٰ نسخہ کو استعال کرنے کی تو نیش عط ، فرمائیں اے مؤثر بنائیں۔ وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.

# ضميمه

#### ایک سبق آموز شادی:

ایک آج کا نکاح ہے بہت زالی حتم کا، خیال بدتھا کہ پہلے نکاح کروا دوں وجہ تخصیص کی تفصیل بعد میں بتاؤں کالیکن پھر خیال ہوا کہ نکاح سے پہلے ہی بتا دوں۔ وجی کھیم کیا کہ سب حضروت کومعلوم ہی ہے کہ جمعہ کے دن بیان کے وقت میں یعنی عصر کے بعد پہاں کوئی نکاح نہیں ہوتا، یہ قانون کی سالوں سے منایا ہوا ہے تمر آج ایک نکاح کی اجازت دے دی اور مل خود نکاح بر هاؤن گا ان شاء الله تعالی - ایک قانون توبیہ ہے دوسرا قانون میر کہ دوسرے اوقات ہیں یا دوسرے دنول ہی بھی بہاں وارالا فقاء میں صرف اس مخص کا نکاح کیا جاسکتا ہے جو یہاں استاذیا طالب عم یا حارس ہودوسرول کا فکاح بہال نہیں بر حایا جاتا ان کے لئے دعاء کرتے ہیں کہ جہال بھی نكاح موالله تعالى ان كے تكاح من بركت عطاء فرمائيں بمراب جو تكاح كرنے كا اراده ہاں میں صرف بیخصوصیت نہیں کہ دارالا فاء میں نکاخ کرایا جا رہا ہے بلکدساتھ بڑی بات میہ بھی کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد جو عام بیان کا وقت ہے اس وقت میں كرايا جارباب بدوارالافآء كے قاعدے كے خلف ب، وج تخصيص كيا باس قصىكو عام حالات ہے مشتل کیوں کر دیا گیا، اتنی بڑی رعایت کیوں کر دی گئ، اتنی بات تو ہے بی کہ دولہا میاں اس سال دارالافقاء سے بڑھ کر فارغ ہوئے ہیں اس طرح دارالافقاء میں ان کا نکاح بر حانے کی مخوائش ال می جیسا کہ بیں نے بیلے بتایا کہ دارالافآء كاكونى استاذ مو ياطالب علم مو ياحارس موايسا كوئى تعلق موتواس كا تكاح دارالافاء میں پرهایا جاتا ہے۔ رہی دوسری بات کہ جعدے دن عصر کے بعد عمومی بین کے وقت میں کوئی نکاح پڑھایا جائے تو بہ قطعاً بالکل ممل طور برسو فیمدخلاف

قاعدہ ہے پھرید کیوں ہوا؟ اس میں خصوصیت دوسری جانب کی ہے ایک خصوصیت و بتا دی دولہا کی دوسری خصوصیت ہے دلبن والول کی دہ بد کے کل منگنی ہوئی اور آج لکا ح ہور ہاہے دنیا میں بھی ایسا قصد ہوا؟ گزشتہ کل منگنی ہوئی ہے اور آج شادی۔

چندروز بہلے کی بات ہے فون پر کس نے مسلہ یو چھاتو میں اسے سمجھار ہا تھا کہ منکنی اور شادی کے درمیان زیادہ زمانہ نہیں گزرنا جا سے منگنی کے بعد ایک ہفتے کے اندراندرشادی موجائے اورشادی موتے بی فورا رعمتی بھی موجائے، جب میں انہیں يدمسكد بتاربا تفاتوسو فيعمد يقين تفاكداس بات يركونى أيك هخص بعى عمل نبيس كرع كا اس کے یا وجود میں مطمئن تھا کہ مجھے تو تواب ل بی حمیا اللہ تعالی کا قانون بتانے والے کو تواب بہرحال ال جاتا ہے خواہ کوئی مسئلہ برعمل کرے یا نہ کرے۔ محراللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کہ مجھے بید مسئلہ بتاتے ہوئے اٹھی ہفتہ عشرہ ہی گزرا ہے اور مجھے یفین تھا کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ایسانہیں کرسکتا،ایسا کوئی اللہ کا بندہ ابھی دنیا میں پیدا ہی نہیں جواحضرت میسی علیدالسلام کے نزول کے بعد شاید کوئی پیدا ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھئے کہ بہیں ہوگیا اینے ہی شاگردول میں، اینے ہی سلیلے کے مولانا صاحب ای بی سلسلے کی خاتون۔اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جواتنا برا کام لے لیابیہ ان کی طرف سے ہے ورندمولانا صدحب کے بس کی بات نہیں تھی اگر سے کہتے کہ شادی ابھی کرنی ہے اور لڑکی والے کہتے کہ بیس ابھی جار یا کچ مہینے انتظار کریں تو عام وستور سے مطابق کیجے بعید مدفقار مرمعوم ہوا کہ انہوں نے ایک بار بھی اٹکارنہیں کیا گئی ہوی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ سب کوان کے انتاع کی توفیق عطاء فرمائیں۔

منگنی کے بعد تأخیر کرنے میں شرعاً وعقلاً کیا کیا خرابیاں ہیں ان کی تفصیل نہیں بتا تا بتانے کی ضرورت بھی نہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کس کے دماغ میں عقل رکھی ہے اور کسی کے دل میں فکر آخرت رکھی ہے تو اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں مسئلہ بہت واضح ہے خود ہی سمجھ جائے گا اور اگر دماغ عقل ہے خالی تو ایر دل فکر آخرت سے خالی تو

میں کتنا ہی بتا تا رہوں کوئی بھی فائدہ نہیں۔

وولہا صاحب نے جھ سے پوچھا کہ بیں اڑک کو دکھانے کے لئے اپنی ای کو صادق آباد سے بالوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آگر یہاں ویکھنے دکھانے پراطمینان ہوگیا ہے تو آئیس وہاں سے کیوں بلاتے ہیں مقصدتو اطمینان ہے تکلفات میں کیوں پڑتے ہیں۔ بحد اللہ تعالیٰ یہ مان مجے والدین کوئیس بلایا۔ پھر آئہوں نے یہ پوچھا کہ نکاح کے موقع پر والدین کو بلاوں یا نکاح کے بعد المیہ کوساتھ لے کر والدین کی خدمت نکاح کے موقع پر والدین کو بلاوں یا نکاح کے بعد المیہ کوساتھ لے کر والدین کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں؟ بیس نے کہا کہ یہ بھی میر نظر ہے کے خلاف ہے کہ والدین آباد ہے کہ والدین ہیں جانہوں نے شادی کے موقع پر بھی والدین کو بلاوں یا ہا وہ ہے کہا کہ یہ بھی میر نظر ہے کے خلاف ہے کہ والدین آب کی شادی کے موقع پر کی جھی والدین کوئیس بلایا۔

لاکی والوں کی ایک خوبی ہے کہ جیز کے بارے ہیں ہوایت کرتا رہتا ہوں کہ جیز کا لین دین مت کیا کریں، ان لوگوں نے بھی ہے بات تی ہوگی اس لئے انہوں نے کل بذر بعد فون دریافت کروایا کہ اگر اجازت ہوتو ہم دہمن کے لئے دو تمن جوڑے گھر میں بی کی کر تیار کر لیس، اس کے عناوہ کا ٹوں کا ہلکا سا زیورا گر اجازت ہوتو دے دیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی اجازت ہے۔ زیور کی بات جب شروع ہی ہوگی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی اجازت ہے۔ زیور کی بات جب شروع ہی ہوگی تو میں کروائتی ۔ بہت ہوئی ہو ایک میں زیورٹیس پہنیس ناک میں موراخ نمیں کروائتی ۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ مکر مدے بازار میں ایک دوکا نمار جھے سے کہنے لگا کہ جو اوض بہت زیادہ شریہ جوتا ہے ہم اس کی تاک میں تو بہت زیادہ شریہ ہوتا ہے ہم اس کی تاک میں جو بہت زیادہ شریہ ہوتا ہے ہم اس کی تاک میں تو بہت زیادہ شریہ ہوتا ہے ہاں ایسے نبی دم سے چاڑا وہ بیٹھ گیا، اس عرب دوکا نمار نے کہا کہ ہندی لوگ (چونکہ میں جب پہلی بار ج کے لئے گیا تو اس عرب دوکا نمار نے کہا کہ ہندی لوگ (چونکہ میں جب پہلی بار ج کے لئے گیا تو اس عرب دوکا نمار نے کہا کہ ہندی لوگ (چونکہ میں جب پہلی بار ج کے لئے گیا تو باک میں کہا اس کے دہ یا کہ اس اندی کو بھی "ہندی" کی کہا کہ ہندی لوگ عورتوں کی تاک میں کیل کوں ڈالئے میں کیل کوں ڈالئے کہ ہندی لوگ عورتوں کی تاک میں کیل کوں ڈالئے کہا کہ ہندی لوگ عورتوں کی تاک میں کیل کوں ڈالئے میں کیل کوروں کی تاک میں کیل کوں ڈالئے میں کیل کوروں کی تاک میں کیلی کوروں کی تاک میں کیل کوروں کیلی کوروں کی تاک میں کوروں کی تاک میں کیل کوروں کی تاک میں کوروں کیلی کوروں کی تاک میں کوروں کی کوروں کی تاک میں کوروں کیلی کوروں کی کوروں کی تاک میں کیلی کوروں کیلی کوروں کیلی کوروں کیلی کوروں کیلی کوروں کیلی کیلی کوروں کیلی

میں؟ میں نے ان سے کہا کہ بات ہے کہ جیسے آپ لوگ شریراوٹ کی تاک میں کیل ڈال کرا سے تالع کرتے ہیں ایسے ہی ہندوستان میں عورتوں کی تاک میں کیل ڈال کرا سے تالع کرتے ہیں، ای طرح وہ تالع رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ڈول آئی ہے کھٹولی نظے گی، طلاق کو بہت برا بجھتے ہیں اور آپ لوگوں کے ہاں قصہ یہ کہ اوھر شاوی اوھر طلاق، جیسے انہوں نے مزاحاً بات کہددی ایسے ہی میں نے بھی دل گی کا جواب دل گئی سے دیا میں نے کہا کہ اپنی عورتوں کو کیل ڈالوسید می ہوجائیں گی۔ میں رہن والوں کے بارے میں بان لوگوں پ میں رہن والوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جیز کے بارے میں ان لوگوں پ اس قدرا رہوا کہ دو تین جوڑ ہے اور کان کا بلکا سازیوں بنانے کے بارے میں جو سے پی چھ سے ایس قدرا رہوا کہ دو تین جوڑ ہے اور کان کا بلکا سازیوں بنانے کے بارے میں بات ہے۔ اس قدرا رہوا کہ دو تین جوڑ سے اور کان کا بلکا سازیوں بنانے کے بارے میں جو سے پی چھ سے بیں کہ اتنا سا جیز بھی دیں یانے دیں، یہ صلاحیت کی بات ہے۔

### دعوے آسان عمل مشکل:

تعلق کا دھوی تو بہت آسان ہے مل مشکل ہے، دھوے تو لوگ بہت کرتے ہیں کہ ہمادا فلال سے تعلق ہے فلال سے تعلق ہے، یہ چھوٹے چھوٹے تعلق تو کیا اللہ سے تعلق کے دھول کے جوٹے تھوٹے چھوٹے تعلق تو کیا اللہ دین کے دھویداران کے حامات میں نے دیکھ لئے کن لئے کداگران سے کہاجائے کہ جہنے کا ایس وین مت کریں اس کی بجائے جہاد میں مال لگائیں تو وہ کہتے ہیں بہت اچھا جہنے کا انظام نہیں کریں گے پھر کرتے یہ ہیں کہ شادی کے موقع پڑیں دیے بعد میں فرکوں کے فرک بھر کر دے دیے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالی کو بھی فریب دیے ہیں اور مراح ہو جائے کہ ساتھ شخ کو بھی فریب دیے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالی کو بھی فریب دیے ہیں اور مراح ہوجائے ساتھ شخ کو بھی فریب دیے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھ لیجئے ہم نے آپ کی بات مان کی ساتھ رہی کے بھر دیا ہوجائے ساتھ کی کہی فریب دیے ہیں کہ فریک ہو جائے سات کی کے موقع پر جہنے فریس دیا پھر ہفتے عشر سے کہ بعد سمارے تھے شردی مول نہیں میں اسے دو پول کی تھیلیاں لے لیتے ہیں، یہ سی رہیں کرتے پھر دوسرے دن بہت موٹی موٹی ہزار دوں ہزاروں کی تھیلیاں لے لیتے ہیں، یہ کرتے پھر دوسرے دن بہت موٹی موٹی ہزار دوں ہزاروں کی تھیلیاں لے لیتے ہیں، یہ کرتے پھر دوسرے دن بہت موٹی موٹی ہزار دوں ہزاروں کی تھیلیاں لے لیتے ہیں، یہ کرتے پھی دوسرے دن بہت موٹی موٹی ہزار دوں ہزاروں کی تھیلیاں لے لیتے ہیں، یہ کرتے پھر دوسرے دن بہت موٹی موٹی ہزار دوں ہزاروں کی تھیلیاں لے لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں اسے دول کی تھیلیاں لے لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں دول کی تھیلیاں لے لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔

سادے دھندے بہاں چل رہے ہیں گران لوگوں کے حالات و کھنے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے کہ دو تین جوڑے اور کا ٹول کا ہلکا سا زیود بھی جھے سے پوچے دہے ہیں کہا جازت ہوتو ہم دیں مے درنہیں۔

الزك والول كى طرف سے مجھے بد بات معلوم مولى تھى كدان كے بال صرف ايسے رشية أرب بي جوجهاد ك خلاف بي اوركوني رشته آئي بيس ربا، والدين كوكر موتى ے کہ بی کہیں بیٹی ندرہ جائے چرکیا ہوگا؟ بہت دور دور کی سویے ہیں کہ ملے مسلمان توے عی کردیتے ہیں والدین کوالیے خیالات آتے رہتے ہیں۔ان لوگوں نے اس بارے میں بھی جمع سے یہ چھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے انہیں جو جاب دیا وہ آب لوگ بھی یادر میں آ کے دومروں تک بھی پہنچائیں، میں نے ان سے كهاكه جوفض بمى سلح جهادكا مكر موكاء بس كاليه عقيده موكداسلام على سلح جهادكا كوني شبوت ہے بی نبیں وہ تو کا فرہے کا فرے کی مسلمان عورت کا نکاح نبیں ہوسکتا بلکہ ا كريملے سے نكاح كيا موا بواس كا ايمان جاتا رہا اور نكاح فوث كيا اس كى بوى كو اس سے آزاد کرایا جائے گا۔ محر کے بیمعنی یاد رکھیں کہ سکے جہاد کا محرب ساتھ سکے کہنا مجى ضرورى ہے اس لئے كه آج كل كوئى جو بھى كام كرر با موكبتا ہے كه يس جبادى تو كرربابون اس لئے من كيدر بابون كمسلح جهادكامكر بولين اس كابي عقيده بوك اسلام میں سرے ہے سکے جہاد ہے ہی نہیں ایسا مخص قرآن مجید کا صرت یا فی انسوس تطعید کا صراحة خالف اور محرب اس لئے اس کے تفریش کوئی میں تنک وهمدنیس اور اگر منکر تونیس مرسلے جہاد میں کسی تنم کا کوئی حصر نیس لیتا وہ قاس ہے، قاس اس کئے ہے کہ اس وقت جہا د فرض عین ہے فرض عین کا مطلب میسی کہ جرمض محاذیر جائے ایسے تو نہیں ہوسکتا کہ مرد، مورتیں، ہے بوڑھے سارے بی محاق پر پہنچیں، فرض یمن کا بیمطلب نیمل بلکساس کا مطلب بہ ہے کہ جو خص جہاں بھی چنتی بھی کوشش کر سكما موكر يدمثلا محاذير جاسكما مود مال جائه ،اسيخ شهرش ره كرددمر ي افرادكو تيار کرسکتا ہے یا اموال جمع کرسکتا ہے توگوں کو ترخیب دے سکتا ہے تو وہ کرے، کم سے کم اتنا تو ہو محض کو کرتا ہے ہے کہ اتنا تو ہو محض کو کرتا ہے ہے کہ جہاد کے دی مکتا رہے، سب کا حاصل یہ ہے کہ دل جس بہ جو کہ اللہ تعالی سلح جہاد کے ذریعے پوری دنیا پر اسلام کی حکومت قائم فرما دیں، جس کے دل میں بیر بذرہ بھی نہیں دہ فاس ہے بہت سخت مجرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

"من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق" (رواو<sup>مل</sup>م)

تَوَرِّحَمَدُ: "جُوفِس الى عالت من مراكداس نديمي جهد كيا اور ندى اس نديمي جهد كيا اور ندى اس بارے من من مي كيرسو يا وہ نفاق كيشعبه برمران

جب ان لوگوں نے جھے یہ بات بنائی کہ ، مارے یہاں جورشتہ بھی آتا ہے وہ
انی لوگوں میں ہے ہوتا ہے جو سلح جہاد کے منکر ہیں تو میں نے ان ہے کہا کہ معاف
صاف دونوک بات کریں اور ان سے عقیدہ پوچھٹے کی بجائے اپنا عقیدہ بتا دیا کریں یہ
جی تبلغ کی ایک صورت ہے اس لئے اپنا عقیدہ پہلے بتا دیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو
مسلح جہاد کا اس معنی ہے منکر ہوکہ اسلام میں اس کا جوت ہے بی نہیں وہ کا فرے اور
جومنکر تو نہیں مگر اس کے دل میں بھی جہاد کا خیال تک بھی نہیں آتا وہ فاس ہے ہم کی
کافریا فاس سے دشتہ نہیں جوڑ سکتے ، یہ صاف صاف بتا دیں۔ دیکھئے جب انسان الله
کے لئے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالی کیے کیے راستے کھول دیتے ہیں:

﴿ وَاللَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهُ دِبَنَهُمْ سُبُلَنَا ﴿ وَاللَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهُ دِبَنَهُمْ سُبُلَنَا ﴿ ﴿ وَالْحَارِي وَالْمَا لَكُونَ اللَّهِ مَا لَا يُوالِي وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَا يُوالِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَا يُوالْتِهِ وَاللَّهِ مَا لَا يُوالْتِهِ وَاللَّهِ مَا لَا يُوالْتِهِ وَاللَّهِ مَا لَا يَا لَا يُوالْتُهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَا لَا يُوالْتُهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَالُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّلْمُ الللَّا اللّهُ اللَّالِمُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

جب جس نے آئیس ہے بات بتائی تو فورا اس دن اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے کیسا صالح عالم ان کے لئے مقدر فرما دیا۔

ایک قصداس سے پہلے ایسا گردا ہے، آیک اوکی کی مثلق ایک گراہ پیر کے مرید سے ہوگئی شادی بالکل تیار تھی استے بیل علماء نے تو کا دے دیا کہ یہ پیر گراہ ہے اس افری کو جب پا چلا تو اس نے وہاں شادی کرنے سے انکار کر دیا، اس کے گھر والے بہت خت ناراض ہوئے۔ اس اوکی کے والد نے غصے بیل آکر بیل سے کہا کہ اگر تو نے وہاں نکاح نہیں کیا تو بیل ساری عمر تیری صورت ندد کھوں گا۔ اتنی بوئی بات، وہ سوج دہاں نکاح نہیں کیا تو بیل ساری عمر تیری صورت ندد کھوں گا۔ اتنی بوئی بات، وہ سوج نکاح نہ کیا تو بال مجی دہاں تھے کہ است وہاں جی ساری عمر تیری شکل نہیں ویکھوں گا۔ اور کیا جواب نکاح نہ الله الله کے کہ ساری عمر تیری شکل نہیں ویکھوں گا۔ اور کیا جواب منے اپنی ہے کہ آپ میری شکل نہیں ویکھوں گا۔ اور کی کا جواب منے اپنی کہ جندی دور کو اب دے دبی ہے کہ آپ میری شکل ویکھیں یا نہ دیکھیں بیل اپنی مد فیکون اراض نہیں کر سکتی ۔ اس کی میں مت اور مجاہدہ اللہ کی خاطر تھا اللہ تھا تی نے لیکی مد فرمائی کہ چندی دور گرز رہے تو دور مری جگہ سے بہت بہتر رشتہ واواویا۔

اب ان اوگوں کے ساتھ بھی انڈ تعالی نے اپنی رہت کا معاملہ قرمایا کہ کیے کیے لوگ پہنچ رہے تھے کیا کہ آبدہ لوگ پہنچ رہے تھے کہ سابق بید طرک ایا کہ آبدہ کوئی بھی رشتہ آ کے گاتو ہم جہاد کے بارے میں اپنا عقیدہ بتائیں سے اگر وہ رشتہ اس کے مطابق ہوا تو فور کریں سے ورنہ ہیں ،کسی کافریا فائق سے کسی مسلمان کا رشتہ ہیں ہو مکنا ہر گرنہیں کریں سے اللہ تعالی نے کس طریقے سے مدوفر مائی۔

# دستورالهي:

الله تعالی کا دستوریہ ہے کہ نعمت بھتی یوی ہوتی ہے اس کا حصول اتنا بی آسان موتا ہے، نکاح کی نعمت ہے ہوتا ہے، نکاح کی نعمت ہوتا ہے، اگر جانین میں سعنا کی موجود ہودومرانہ ہو بلکہ اس کی طرف سے نہ نکاح کی اجازت ہے نہ اسے اطلاع ہے ایسے میں اگر کوئی کی سے کہے

كمن في آب كا فكاح فلاند برديا وه تعلى كرفية فكاح موجا تاب استكاح موتوف کہتے ہیں، تکام کے بعداری کوخر کردی جائے کہ آپ کا تکام فلال ہے کردیا ہے اگر کنواری ہے تو اس کی خاموثی اقرار مجی جائے گی درنہ اس کے زبان سے قبول كرنے سے نكاح ہوجائے گا۔ يہال تو پر بھى ايجاب و تبول كرنے والے دو مخص ہيں اس سے بھی بوھ کر بیا کہ بعض صورتوں میں ایک بی مخص جانبین کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، اس طرح کہ ان طرف ہے اصل ہواور دوسرے کی طرف سے دکیل، یا ایک یں مخص دونوں کی طرف سے وکیل ہو، دنیا میں نکاح کے سواکوئی تعاقد ایسانہیں جس میں ایجاب و قبول کرنے والے وو مخصول کا ہوتا ضروری نہ ہو، نکاح کا معاملہ تو شربیت نے بہت آسان رکھا ہے بہت آسان محربے دین معاشرے نے اسے بہت مشكل كرويا ب الله تعالى بندے سے اس كى حالت كے مطابق عى معالم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی بوی رصت اتنی بوی لعت جے اللہ نے بہت بی آسان فرما دیا ليكن لوكول في اسا تنامشكل بناليا كوياكه بيكوني بهت بداعذاب بمعينول محينول اس عذاب من يست رج ين اس لئ الله تعالى كامعالم يم يهوا ب كهم ف تواتی بدی تعت اتن بدی سمولت کے ساتھ دی مر بالالعوا بافر مانوا تم نے اسے مشکل كردياتو چلواب بم ال تعت كوتهار يحق يس وبال بى بنادية بي اور يمريدوبال مراحد بدهتا چلا جاتا ہے، اگر شروع بی سے ان معاملات کو اللہ تعالی کی رحت مجمیس نعت مجعیں آسانی سے مہات سے شریعت کے مطابق تمام کام کرلیں تو اللہ کی رحمت المربلي بيستى جلى جاتى سياس يس بركت موتى بدالله تعالى فهم وين عطاء فرماكي -وصل التُّهير ويارك وسلم على عبدك ورسولك محمد

> وعلى اله وصحيه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.





وعظ

# مفاظت نظر

(مجلس بروز جمعه بعدنماز عصر ۴۴ رشعبان ۱۹ مع ۱۲ رخمبر ۲۱ ع

ال بیاں کے بعد ایک قص نے بتایا کہ اس سے بعض چاہیں سالہ پرانے سریف بھی صحت
پاپ ہوگئے ہیں۔ القد تھائی نے اور بھی کئی کہ دمر بعثوں کو شفاہ عطاء فر مائی ہے۔ لہٰذا اس کی
فریادہ سے نہاوہ اشاعت کریں۔ است و دین و آخرت میں رسوا کرنے والے اس مہلک مرض
سے پچانے کی گوشش کریں اسپنے نے و آخرت میں رسوا کرنے والے اس مہلک مرض
سے پچانے کی گوشش کریں اسپنے نے و آخرت اور معدقہ جادید بناگیں۔ (مرحب)
مید بیان زہد کے بارے جی ڈروع برائی کیاں جندی حفاظت نظر کی طرف خطل ہوگیا جس کی
مید بیان زہد کے بارے جی ڈروع برائی اور اس کے بعد بیم الماحد کے بیان کے شروع جی
سے۔ (مرحب)

"الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وبعوذ بائله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده ابله والإ مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صنى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجتعين.

اما بعد فقد قال من الله صلى الله عليه وسلم:

الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا اضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا ان لا تكون بما يديك اوثق بما في يدالله. وواه الترمذي رحمه الله تعالى."

# زمدى حقيقت اوراس كاطريق يخصيل:

آخ زہد سے متعلق دو چیزیں بتانا میابتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ زہد کے کہتے ہیں دوسری یہ کداسے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔

زہد کے کہتے ہیں؟ زہداس کونہیں کہتے کہ کھانا پینا چھوڑ وے بلکہ زہد نام ہے طول الال كوچپور نے كا (ال الف سے جمعني آرزو) يعنى بہت زيادہ آرزووں اور لمبي امیدول کوچھوڑ وینا۔ زہریہ بیل کہ کھانا پینا اور استھے کپڑے پہننا وغیرہ چھوڑ دو، بلکہ زبد یہ ہے کہ بہت زیادہ آرزو ندر کھے، جیسے شنخ چلی کا قصہ مشہور ہے کہ کسی کا تھی اٹھا کر لے جارہا تھا سوجا کہ اس سے جو اجرت ملے گی اس سے انڈے خریدوں گا، ان کی تجارت کردن گا، اس میں ترتی ہوگی تو پ*ھر مرغیوں کی تجارت کرون گا، جب اس میں* ترقی ہوگی تو بکر یوں کی تجارت کروں گا اس سے ترقی کر کے گائے بھینس کی تجارت کروں گا، اس طرح جب خوب دولت جمع ہوجائے گی تو پھرشادی کروں گا، اس ہے يے موں كے، وہ يميے ماتليں كے تو سركو جھنكا دے كركبوں كا كه جاؤ ـ سركو جھنكا دينا تفاكم كابرتن كركياء مالك نے كہاتم نے كى كيول كراديا؟ تو كينے لكا كديرا توسارا کنیہ بی ناہ ہوگیا اورتم ملے کوروتے ہو۔ زیادہ آرزوؤں کا پھے ایسای معاملہ ہے۔ رسول الله مسلى الله عليه وسلم في أيك صحابي ك كرون ير باتحد ركها اور فرمايا كه بير موت ہے اور پھر ہاتھ چھوڈ کرسامنے کی طرف بھیلا کرفرمایا کہ وہ انسان کی ہوس ہے۔ ایک مخص کی عمر نوے سال ہے بھی زیادہ تھی اس نے تین سوسال کا شعیکہ لے لیا تو کسی نے بوگوں سے کہا کہ خوش رہو، ملک الموت مرکئے ،کسی نے یوجیعاوہ کیسے تو کہا کہ اگروہ نہ مرے ہوتے توبی تو ہے سال ہے بھی زیادہ عمر کا بوڑھا مزید تین سوسال کا ممكه نه ليتابه

حدیث میں ہے کہ ایک محانی رضی الله تعالی عند نے ایک مینے تک ادحار کوئی چیز خریدی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ ایک ماہ تک زنده رسے گا۔

این تو کیا آج کل تو اولاد تک کی سوچی جاتی ہے بلکہ تیامت تک جننی اولاد ہوگی ان سب کی قکر ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لئے رزق کی زیادہ فکر نہ کیا کرو کیونکدا گروہ ٹیک نہیں ہیں تو تم نے ان کے لئے بیسامان مہیا کرکے ان کی سركشي من مدكي اوراكروه نيك بين تو:

﴿ وَمَنْ يَتَّقَ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ١ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ ﴾ (٢٠-١٥)

تَتَوَجَمَعَ: "اورجو محض الله سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے نجات کی شکل نکال دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ ہے رزق پہنچا تا ہے جہاں اس کا همان بھی نہیں ہوتا۔''

انبیس تمباری کمائی کی ضرورت نبیس الله خودی انبیس رزق دےگا۔

#### حصول رزق كا وظيفه:

دارالعلوم کورنی کے ایک نتی طالب علم نے آکرکہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ے كەحقىرت امام محدرهمداللەتغالى تشريف فرمايى اوران كے سامنے ايك خوبصورت عورت بیقی موئی ہے جو کہدرہی ہے کہ وہ ان کی بیوی ہے اور خوشامہ وتملق کررہی ہے كه حضرت امام رحمه الله تعالى اس كي طرف أيك تظرد كيدليس ممروه تبين و كيوري، مين نے جواب میں کہا کہ آپ معقولات زیادہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میرے اسباق اکثر معقولات کے بیں، میں نے کہا دوسری بات بید کہ آپ کو مستقبل میں اپنی معاش کی زیادہ قلر ہے کہ رزق کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے کہا کہاس کی تو بہت فکر ہے۔ بین نے کہا کہ امام محمد رحمہ اللہ تعانی کاعلم پڑھیں بوطی سینا کانہیں، امام محمد رحمہ اللہ تعانی کاعلم پڑھیں کے تو فکر رزق کی حاجت نہیں رہے گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماید: "افته الله نیا وهی دا عمد" دنیا ناک رگزتی ہوئی آئے گی، اس کی کیوں اتن فکر گئی ہوئی آئے گی،

# نظر كالفيح استعال:

اللہ تعالیٰ نظر ہٹا کرائ فسیس دنیے کی طرف اپنی نظر کونہ ڈالیں پے نظر نجس اور گندی ہوجائے گی، ایک بات بہت مشہور ہے واللہ اعلم کہاں تک صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہا گر پاخانے کی طرف دیکھا جائے تو آتھوں میں گھا بجن نکل آتی ہے ایسے ہی نجس دنیا پر نظر ڈانے سے بھی حالت ہوگی۔

### نظر كاغلط استعال:

ا پی آنکھوں کی حفاظت کیجے ، آن کل بدنظری کا مرض بہت عام ہے ، جہاں کوئی عورت کی وہیں اس پرنظر ڈال لی بہیں تو شہیو پڑن و کیولی ، و بواروں پرنگی ہوئی تصاویر و کیے کر دل بہلا لیا۔ کس نے کہا کہ یہ ٹیلیو پڑن پر نضو پر نہیں بلکہ عکس ہے ، میں نے کہا کہ عورت کے مکس کا و کیٹا تو بسا ادقات عورت کے دکھنے سے بھی زیاوہ خطرناک ہوتا ہے اور اس کی بہلیست بڑا گناہ ہے کیونکہ حقیق و کیمنے میں ذرا حوصلہ جا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو۔ لیکن عکس کے د کھنے والے کوحوصلے کی بھی ضرورت نہیں، اس میں تو انسان اور زیادہ جاتا ہوسکتا ہے۔ کس خوب کہا ہوسکتا ہے۔ کس خوب کہا ہوسکتا ہے۔ کس خوب کہا ہے۔

۔ تری تصویر میں اک چیز تھھ ہے بھی نرائی ہے کہ جتنا چاہو چپکا لو نہ جھڑکی ہے نہ گائی ہے یہ نظری ہی خراب ہوگئیں ہیں جیسے بھٹگی کو پا خانہ نہ طبے تو پریشان ہوگا، یہ آٹھیں پریشان پھرتی میر جن کی نظرا کی مجوب پر ہےان کی حاست یہ ہوتی ہے۔ سہ ہمہ شہر پر زخو بان منم و خیال ماہے چہ کنم کہ چٹم کیہ بین مکند بہ کس نگاہے دنیا کی حسیناؤل کی حقیقت:

طشتری میں پا فاندر کھ کراد پرریشی رومال رکھا ہوا ہوتو دیکھنے والے کے مند میں
پانی بحر آئے گا، ذرا اندر سے تو دیکھیں، دنیا کی بہترین حسیناؤں کا بہی حال ہے کہ
عندگی ہی گندگی ہے۔معدہ میں نجاست، مثانے میں نجاست، رحم متعفن خون سے بحرا
ہوا ہے جہم میں کہیں بھی سوئی چھوئی جائے تو نجس خون المطنے لگتا ہے
ہوا ہے جہم میں کہیں بھی سوئی چھوئی جائے تو نجس خون المطنے لگتا ہے
ار سے یہ کیا ظلم کر دہا ہے کہ مرنے والوں پہمر دہا ہے
جو وم حسیوں کا مجر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے
جو وم حسیوں کا مجر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے
نظریں کیوں بتی ہیں؟ شاہین کی نظریں کیوں نہیں بنتی ؟ یہ نظریں بہت گندی ہیں،
خسیس ہیں۔

#### ایک عجیب دعاء:

ایک دعاء کی اکثر تونیق ہوجاتی ہے وہ بیکہ بااللہ! وطن کا شوق عطاء فرما دے اور اپنا دیدار عطاء فرماء آگھول میں وہ سرمہ عطاء فرما جو تیرے دیدار کے قابل بنا دے بیہ دعاء کر سے وہ سرمہ عطاء فرما جو تیرے دیدار کے قابل بنا دے بیہ دعاء کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، حضرت موئی علیہ السلام کی دعاء کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، حضرت موئی علیہ السلام نے کوہ طور پر جاکر درخواست کی اے مجبوب! اپنا دیدار کرادے تو اللہ

تعالی نے فرمایا کہتم ان آنکھول سے مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جواب یہیں ختم ہوگیا محرحقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے آنکھوں کو دیدار کے قابل بنانے کا ایک نسخ بھی عطاء فرمایا ہے۔

### ديدارالي كانسخه:

فرمایا کہ کتاب کو لے جائیں اس پرخود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی عمل کرنے کا عکم دیں تو آخرت میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔

ایک مثال سمجھ لیں، کوئی شوہرا ندھا اپنی محبوب ہوئ سے یہ کم کہ جھے تم سے

بڑی محبت ہے تہہیں دیکھنے کو بی چاہتا ہے، بیس دیدار کے لئے بے قرار ہوں اسے

میں کوئی طہیب آئے اور کیے کہ آؤ جس کو بیٹائی درست کراتا ہو بیس علاج کرتا ہوں۔
اس وقت اگر یوی کیے کہ اب اپنی آتھیں بنوالوتو یہ وقت ہے شوہر کے امتحان کا، اب

اگر وہ سرمہ استعال کرے یا آپریش کرائے اور آتھیں بنوالے تو اس کا دعوائے محبت

صححے ہے ورنہ وہ جھوٹا محب ہے۔ ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ویدار

کے عاشق ہیں، جہاں ہمیں بیتم ہوکہ یہ کتاب ہے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کروتو

آخر کار جمارا دیدار ہو جوئے گا تو گویا بی فرما دیا کہ یہ سرمہ ہے اسے نگایا کرو بیتائی

ورست ہوگی آگر ہم عمل کریں تو سے جمیت ہیں۔ یا اللہ! ہم سب کو اس کی تو نیتی عطاء فرما۔

نے استعال کئے بغیر محض دعاء ہے کار ہے۔ دعاء کرے کہ آتھیں درست ہوں

مرعلاج نہ کرائے تو فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اسباب فاہر وکو اختیار کرتا بھی لازی ہے۔

مراس میں بین کرنے تو قائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اسباب فاہر وکو اختیار کرتا بھی لازی ہے۔

تقوي کي گاڙي:

تقویٰ کی گاڑی کے دو پہتے ہیں: ہمت اور دعاء، آگے ایک تیسری چیز اور ہے ایعنی بھاپ، تیز رفزار اور دوام کے لئے بھاپ کی ضرورت ہے ورندگاڑی تھوڑی در چل کر بند ہو جائے گا، بھاپ ہے کئی اللہ والے سے تعلق رکھتا، اگر کسی محبت والے کے کر بند ہو جائے گا، بھاپ ہے کئی اللہ والے سے تعلق رکھتا، اگر کسی محبت والے کے

ساتھ تعلق قائم کرلیا تو یہ پہنے استے تیز چلنے لگتے ہیں کہ ان کورو کئے کے لئے بریک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔

جب بیدهاء کرتا ہوں کہ یا اللہ! اپنا دیدارعطاء فرما اس کے ساتھ ہی بی فکر بھی ہوتی ہے کہ اس کے لئے ہمت جاہئے، تو دعاء کرتا ہوں کہ یا اللہ! ہمت عطاء فرماء یا اللہ! ان آتھوں کو بنانے کے لئے سرمہ عطاء فرما، یہی اس کا دفت ہے کہ ان کومجوب کے دیدار کے قائل بنایا جائے، مرنے کے بعد موقع نہ لے گا۔

# استعال نظرآ مئينه دل كامظهر:

جونظری بہتی ہیں اتی ہے ہمت اور خسیس کیوں ہیں؟ یہ نظر پڑتی ہے تو پاخاتے ہیں پر کیوں پڑتی ہے، یہ چہنیلی اور گلاب کیول نہیں دیکھتی؟ انسان کے ذہن میں جو چیز بسی ہوتی ہے وہی چہر سامنے آئے گی۔ کس نے کسی جو کے سے پوچھا کہ دواور دو کتنے ہوتے ہیں تو بتایا کہ چارروٹیاں۔ یہ نظرین گندگی کے ساتھ اس طرح مانوس ہوگئ ہیں کہ بیت کی مرت یا فانہ ہی کو دیکھتی ہیں۔ یہ آئی خسیس کیوں ہوگئ ہیں۔ دعاء کیا کریں کہ بیا اللہ اس خسست نظر سے بچالے اور کوئی صورت سامنے آئے تو یوں کہا کریں۔

۔ ناز ہے گل کو نزاکت پہ چن میں اے ذول اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے

وارالعلوم کورنگی سے حضرت بیٹن رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آتے جہتے ہماری کی فدمت میں آتے جہتے ہماری کی فیمت میں آتے جہتے ہماری کی کیفیت ہوئی تھی۔ بازار میں بن تھن کر نکلنے والیاں مجھتی ہوں گی کہ بیاوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے اور بیہ بھتکی ہمیں اٹھا لیس سے اور اس بازار سے چل کر جب حضرت اقدی پرنظر پرڈتی تو بے ساختہ یکارا شھتے۔

۔ ناز ہے گل کو نزائمت پہنچن میں اے ذوق اس اس نے دیکھے ہی تہیں ناز و نزاکت والے

انبول نے حسین دیکھے ہی نہیں اور ہم سجھتے سے کہ کویا:

ہم ہی دونوں تو حسن وعشق کی دنیا کے مالک ہیں
 جو تو عرشی تو میں فرشی، فلک تیرا زمین میری

دارالعلوم بین ختم بخاری کے موقع پر حضرت مفتی محمد شخیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے حضرت اقدی سے درخواست کی کہ طلبہ اور اساتذہ کا اشتیق ہے کہ آپ تشریف لائیں، حضرت اقدی نے قبول فرما کر میری طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ کھا تا ان کے بال کھا وَل گا۔ الحمد للہ! ان اکابرکا کمیا احسان تھا، اس کرم کو بیس بیان جیش کرسکتا، اللہ تعالی بمیشہ ان اللہ والوں کے ساتھ جہ راتعلق قائم رکھے۔ جب حضرت اقدی رحمہ اللہ تعالیٰ بمیشہ ان اللہ والوں کے ساتھ جہ راتعلق قائم رکھے۔ جب حضرت اقدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دار العلوم کی طرف چلے تو میری زبان پر بے ساختہ با واز بلند یہ شعر جاری ہوگیا۔

۔ تصور عرش پر ہے ونف سجدہ ہے جبیں میری مرا اب بوچھنا کیا ہے فلک میرا زمین میری این نظر کو خست سے بچائیں ۔

یہ عالم عیش وعشرت کا یہ صاحت کیف ومستی کی بند ابنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پہتی کی جہاں دراصل ورانہ ہے کو صورت ہے بہتی کی بس اتنی می حقیقت ہے "فریب خواب ہتی" کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آ دمی افسانہ بن جائے

اپن نظر کو إدهر أدهر دوڑانا خست کی علامت ہے۔ بنین میں ہم جس گھوڑے کو دیکھتے کہ وہ إدهر أدهر مند مارتا ہے توسمجھ جاتے کہ بدینواری کا ہے، اگر بیکی زمیندار کا موتا تو اوهر أدهر مندند مارتا بھرتا۔ بدحیوانوں کی حالت ہے۔ ذرااپنی نظروں کو بھی و بھی لیجئے بداتی ذلیل کیوں ہوگئیں۔ اس پر تعجب ہوتا ہے کہ بلند نظری کیوں بیدا نہیں

ہوتی\_

#### سب سے بڑا بوقوف:

ایک بات میرے ذہن میں اپن نوعری ہی کے ذمانے سے آتی رہتی ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں میں برنظری کا مرض ہے ان میں ذرا بھی حتل نہیں ، سوچنے کی بات ہے کہ جس چیز کو حاصل کرنا اس کے افتیار میں نہیں اے دیکھنے ہے کیا قائدہ؟ قائدہ کی بیائے تکلیف بیزھے گی، اگر یہ صورت ہو کہ جس عورت کی طرف ید دیکھے وہ فورا اس کے باس چلی آئے اور بیاس سے اپنا مقصد حاصل کر لے تو پجھے قائدہ بھی ہولیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ایک مثانیاں سے ایک مثانیاں سے کہ بوتا نہیں۔ ایک مثانیاں سے کرد کی ہوئی ہوں ہیں، کوئی تفص دور سے کھور گھور کر آئیس دیکھنے گئے، ذبان سے دال شکا رہا ہو، چخارے لے دبان سے دال شکا کہ اگر خرید نے کی طاقت ہے تو اسے خرید لواور اگر خرید نے کی طاقت ہے تو اسے خرید لواور اگر خرید نے کی طاقت ہے تو اسے خرید لواور اگر خرید نے کی ہوری تو یہاں سے ہے جا کہ ای طرح دیکھ دکھی کر رائل شکانے اور چخارے لینے سے کیا فائدہ؟ الناصحت کو نقصان مینچے گا اور لوگ یا گئے جمیں گے۔

ای طرح جن لوگول میں بدنظری کا مرض ہوتا ہے وہ جب مردار صورتوں کو گھور کے محور کرد کیے در ہے ہوتا ہے کہ بدلوگ کھور کرد کیے در ہے ہوتا ہے کہ بدلوگ مردار صورتوں کو د کیے در کیے کہ رال پڑکا رہے ہیں جس سے سرعت انزال، جریان اور مامردی جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔

ذرا بتائے! دنیا ش ان لوگول سے زیادہ ب وقوف بھی کوئی موگا؟ صحت بھی برباد، دل ود ماغ بھی خراب اور حاصل بھی نیس، ایسے لوگوں پر دنیا بیس برعذاب آتا ہے کہ اللہ تعالی ایسے نافر مانوں کو بوی کی لذت سے محروم فرما دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بہت بڑی نعمت بتایا ہے، اس کی لذت سے محروم وی دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بی برا ہے۔

# آنکھوں کے قدرتی اسپرنگ:

الشنعالى في آكمه من قدرتي توت ركى ب كه جب بمي معز چيزاس كرما من آتی ہے تواس کو بند نہیں کرنا یوتا بلکہ وہ از خود بند ہوجاتی ہے، اس کا تجربہ یوں ہوتا ہے کہ بالکل بے مجھ چھوٹے یے کود کمیریس کہ اس کی آ تکھ کی طرف ہاتھ یا اور کوئی چیز لے جائیں تو فوراً بند ہو جاتی ہے، حالانکہ اتنے چھوٹے بیچے کو آنکھ بند کرنے کی تمیز نهیں، اس کا نقاضا بیاتھا کہ جو چیزیں قلب کو نقصان دین ہیں بمحبوب حقیقی کو ناراض كرتى بي ان ع بحى أكهازخود بند بوج تى \_ بدالله تعالى كرم كے خلاف بكر جو چنے جسم کے لئے معز ہواس سے بینے کے لئے تو آنکہ میں پیائٹی طور برخود کار اسپرنگ لگا دیے اور جو چیز روح کونقصال پہنیائے ان سے حفاظت کے لئے آنکھوں میں ازخود بند ہونے کی استعداد نہ ہو۔اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں بیاستعداد یقینا رکھی ہے میں حلفیہ کہتا ہوں کیونکہ بیرحالت ہم برگز رہی ہے، بیکس از خود بند ہوجاتی ہیں مرلوكول في ناجائز صورتول كي طرف المحمول كو بهار بهار كرد يكف عدان قدرتي اسپرتگوں کو ڈھیلا کر دیا ہے بلکہ توڑ دیا ہے، پیدائش اسپرتگ خراب ہو گئے ہیں، ان کو دوماره تحك كرواليل كسي مصلح باطن سے ان كا علاج كرائيں وہ جوطريقے بتائيں ان ير عمل کریں پھر دیکھیں کیسے روح کو نقصان دینے والی چیزوں ہے آٹکھیں از خود بند ہوتی ہیں۔

بیان تو میں کررہا تھا زہر پر گرمضمون کی اور جانب مڑ گیا۔ بیان سے قبل بیدعا جوتی ہے کہ بااللہ! جو چیز اور جو ہات زیادہ ضرورت کی جو دبی جھے سے کہلا وے ، شاید اس کی زیادہ ضرورت تھی ، دبی ہات ہوگئ ، شایداللہ کا کوئی نیک بندہ اضلاص لے کر آیا جوجس کی وجہ سے میضرورت کی ہات کہلا دی گئے۔انشاءاللہ تعالیٰ آیدہ کسی وقت اگر ضرورت ہوئی تو زہدے مضمون کوبھی بیان کردیا جائے گا۔

الله تعالی ہم سب کووہ سرمہ عطاء فرمائیں جس کولگا کر ہم ان کے دیدار کے قاتلی ہوجائیں۔

(مجلس يم الاصر بعد تماز عفر ١٣٠٠ رشع بان ١٩٠٠ مع مطابق ١٣٠٠ رخم رسكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنُ أَبُصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا فَرُوْجَهُمْ أَلَا لَلْهَ خَبِيْرٌ بِمَا فُرُوْجَهُمْ أَلَالَةً خَبِيْرٌ بِمَا يَضْنَعُونَ ۚ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُطْنَ مِنْ أَبُصَارِهِنَّ يَضْنَعُونَ ۚ مِنْ أَبُصَارِهِنَّ وَيَخْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ الأَية ﴾ (٢١٠٣٠-٢١٠٠)

# مجلس خاص اورجلسه عام میں فرق:

مندشتہ مجلس میں میں نے اپنامعمول بتایا تھا کہ بیدعاء ہوجاتی ہے کہ یا اللہ! جو مضمون من ہوجاتا ہے کہ کی اللہ! جو مضمون مفید اور نافع ہو وہ کہلا دے۔ بعض دفعہ بول ہوجاتا ہے کہ کسی مضمون پر کچھ کہنے کا خیال ہوتا ہے مگرکوئی دومرامضمون شروع ہوجاتا ہے اخلاص کی دے وجی ہوجاتی ہے یا اللہ! ہمارے نفس کا اس میں ش نبہ نہ ہو، ہماری زبان، ہمارا قلب اور ہم راعلم

سب کچھ تیرے قبضہ میں ہان ہے وہی کام لے جو تخبے پیند ہو، چنانج گزشتہ مجلس مں بیان کی ابتداء تو زہد ہے ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے جلدی ہی ذہن کا رخ حفاظت نظر کی طرف فرما دیا، الله تعالیٰ کے اس تصرف کی حکمت اور اس کی رحمت کا مشاہرہ بھی بہت جلدی ہوگیا، حفاظت نظر کا وعظ من کرایک مخص نے کہا کہ وہ جالیس سال ہے اس مرض میں بنتلا تھا، اصلاح ہوگئ، انہوں نے ایک اور مفید بات کہی کہ آپ بدوعاء كرتے ہيں كه يا الله! وہي بات مجھ سے كہلا جس كى ضرورت ہو، سننے والوں كو بھي بيہ دعاء کرنی جائے کہ یا اللہ! جو بات جمارے لئے مفید ہو دہی بات کہلا، میرا تو بیہ معمول ہے بی آب بھی بھی دعاء کریں کہ یا اللہ! تو خود جانتا ہے کہ ہمارے اندر کی کیا مرض میں، ہارے فائدے کی باتیں کہلا دے انہوں نے بیکٹنی امیمی بات کہی، بہ قلب کی صلاحیت کی علامت ہے اور بیصل حیت اللہ والوں کی محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجد ہے کہ میں عام جلسوں میں وعظ نہیں کرتا، لوگوں کے بلانے برجمی میں نہیں جاتا، اس کئے کہ ان میں اصلاح کی فکرنہیں ہوتی بلکہ رونق مقصود ہوتی ہے، لوگوں کی حاضری زیادہ ہوتو اس کو کامیانی کہا جاتا ہے اس لئے مسلسل جلسوں میں شرکت کرنے والوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی اصلاح نہیں ہوتی، جسے سے اٹھنے کے بعد بر مخف دوسرول سے یہ کہتا ہے کہ دیکھومولوی صاحب نے یہ کہا تھا کہتم میں بدمرض ہے دوسروں براعتراض کرتے ہیں اپنی اصلاح نہیں کرتے محویا کہ ہر مخض بیسوچ کر بیٹھتا ہے کہ اپنی اصلاح مبیس کریں سے بلکہ دوسروں کے عیب تلاش کریں ہے۔

مناص مجلسوں میں بیرفائدہ ہوتا ہے کہ جولوگ دور سے آتے ہیں وہ بیفکر لے کر آتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہوج ہے ، خاص کر جب بید عاء کر کے آتے ہیں کہ یا اللہ! ہمارے اندر جومرض ہووہی کہلا دے ، اس صورت میں تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔

#### نظر بدے حفاظت:

جارى كمريس ايك خاتون آئيس، كمروالوس كى معرفت ايك دعاء كى درخواست

کی کہ جمارے نیچے جوان مورہے ہیں دعاء کریں کہ نظر بدے محفوظ رہیں، میں نے بیہ مطلب مجما کہ بے محرمات برتظرنہ ڈالیس، حفاظت دین کے لئے دی و کرارہی ہیں، جب مجھی کوئی لکھتا ہے کہ ہمارے بیجے امتحان دے رہے ہیں ان کی کامیابی کے لئے دعاء کریں تو جواب میں لکھتا ہوں کہ التد تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت دونوں کے امتحان میں کامیاب فرماکیں۔ ٹی نے ان خاتون کی درخواست کا یمی مطلب سمجما کہ وہ یہی دعاء كرارى بي كرسى حرام چيزى طرف ان كى تظرندا تصفى يائ، بعد ميس خيال آياكدان كا مطلب بيهوگا كدان كى جوانى يركسى كى نظرند كيكه، اس وقت ايكسبق ملاوه بيكه جو نظرد ندی صورت کے لئے مصر ہوای سے بینے کی تدبیر کی جاتی ہے، اس کے لئے تعویذ سے جاتے ہیں،شبہ بوتو عاملین کے باس جاتے ہیں، ہزاروں ٹونے ٹو مکئے کئے كرائے جاتے ہيں۔ وہ نظر جس سے ظاہري رونق كا ضرر ہوتا ہے اس كى فكر تو ہوتى ہے، مگر وہ نظر جو دل کوخراب کرتی ہے، جوآخرت کے لئے مصریے، وہ نظر جو مالک کو ناراض کرے، وہ نظر جو جنت ہے محروم کردے، وہ نظر بدجس سے ممیشہ مصیبتیں جھیلی یزیں اس سے بیخے کا کبوں خیال مہیں کیا جاتا؟ ایس نظر کے لئے کیوں دی و تہ کرائی مائے؟

# به جوانی کب تک:

یہ ماگررہ بھی کیا تو آخرکب تک؟ یہ جوانی رہ بھی گئی تو آخرکب تک؟ یہ حسن رہ بھی گئی تو آخرکب تک؟ یہ حسن رہ اللہ تف لی بار بارا پی مجالس ارشاد میں فرمایا کرتے ہے: تابہ کے۔ 'آخرکب تک؟' جو چیز فانی ہے، ختم ہوجانے والی ہے، اس کے لئے اتنی فکر، کیا کسی کو یہ خیال ہے کہ یہ فانی چیز فانی ہوگی، اس کے لئے یہ فکر کہ کوئی چیز اس کو فنا نہ کر وے اور ادھر فکر نہ ہو کہ ہماری یہ نظر ہمیں جہنم کامستی بنا میں ہے، اللہ کو ناراض کررہی ہے، اس کی فکر پیدا کیوں نہیں ہوتی ؟ جس طریقے سے رہی ہے، اللہ کو ناراض کررہی ہے، اس کی فکر پیدا کیوں نہیں ہوتی ؟ جس طریقے سے

اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے خاہر پرکوئی بدنظر اثر نہ کرے ای طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنی نظر کے سئے بھی احتیاط کریں کہ اس سے آخرت کا نقصان نہ ہو، بینظر کہیں ویدارمجوب سے محروم نہ کردی۔ حقا ظلت نظم کانسخہ:

اب رہا یہ کہ اس بدنظری سے کیسے بچا جائے؟ اول یہ بچھ لیں کہ مسلمان کی نظر
انتہائی معزز ہے مگر جب اس کو اللہ کی تاراضی پر استعال کیا تو یہ ذلیل ہوگئی کیا غضب
ہے الیم معزز نظر کی اس قدر تو بین؟ اس کی کتنی بے عزتی کر رہے ہیں، یہ ایک مسلمان
کی نظر ہے اس کی عظمت کو پہچانا جائے اور اس کو بوقعت نہ کیا جائے۔
صحبت اہل اللہ کی برکت:

حفاظت نظركا دوسرانسخه بلكه تمام امراض كانسخه أكسير ب الل الله كي صحبت .

ایک دنت بھی پرایا گزرا ہے کہ جمعے مزینات دنیا ہے بہت نفرت تھی، حضرت بیشی مرداللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی عمدہ محارت میں جانا ہوتا تو جمعے ساز وسامان سے بہت نفرت ہوتی اور دل چاہتا کہ کسی جنگل میں بھاگ جو دُل مگر حضرت نشریف رکھتے تو بیشینا پڑتا، میں یہ محتا تھا کہ بی خامی کو دور فرما کر بیشینا پڑتا، میں یہ جھتا تھا کہ بی خامی کو دور فرما کر اس مقام پر پہنچا دے جس پر حضرت شیخ بیں کہ گدھا گزرے یا انسان کچھ بہا ہی نہ حیلے کہ کون ہے۔

اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور بزرگوں کی جو تیاں سیدھی کرنے کا صدقہ ہے کہ بہت جلدی وہ کیفیت حاصل ہوگی اور وہ نفرت ختم ہوگی، بازار میں خواہ کیس ہی مزین چیز چلے اس پرنظرنہیں جاتی۔

لوگوں کی قشمیں:

اس كى ايك مثال ذبن من آئى كەلوكوں كى تين تشميس بين ا

# آ بہاقتم:

ایک وہ جو پاخانے سے مانوں ہیں ان کو کستوری اور عطر سے نفرت ہوتی ہے۔
حضرت روی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ایک بھٹی عطاری کی دکان کے قریب سے
گزراء اس کو صطری خوشبو آئی تو ہے ہوش ہو کیا، طبیبوں نے کوشش کی علاج نہ ہو سکا،
اس کے بھائی کو علم ہواس نے ناک کے قریب یا خانہ کیا تو وہ ہوش میں آئی ہے۔
اس کے بھائی کو علم ہواس نے ناک کے قریب یا خانہ کیا تو وہ ہوش میں آئی ہے۔

🗘 دومری قتم:

دوسرے دہ لوگ ہیں جوان پاخانوں سے پھوتو مانوس ہیں محرعقلی طور پراس کو برا سیجھتے ہیں اور اس سے بچتے کی کوشش کرتے ہیں، اس پاخانہ کو اٹھاتے ہیں۔ یہ دہ لوگ ہیں جن کی نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں مگر اللہ تعالی کے عذاب سے بچتے کے لئے اپنے تقس کے نقاضے کو روکتے ہیں، ان لوگوں کے بہت بڑے فضائل ہیں، ان کے اللہ تعالی نے فضائل ہیں، ان کے اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُواْ فِيْنَا لَنَهْدِ بِنَهُمْ سُبُلَنَا الله ﴿ وَاللَّذِيْنَ جَاهَدُواْ فِيْنَا لَنَهْدِ بِنَهُمْ سُبُلَنَا الله ﴿ وَاللَّذِيْنَ جَاهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّا مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ أَلَّا اللّ

فرملیا کہ ان کوہم بچا لیتے ہیں، جذبات کے روکنے کی پیمشننت اور بجاہرہ ہیجہ۔ نہیں رہنا بلکہ:

کے چھ روزہ جبد کن باتی سخیر کے کہا کہ کہا ہے کہ کسی بردگ نے بہاں تک کہا ہے کہ کسی بردگ نے بہاں تک کہا ہے کہ کسی گناہ کا قفاضا ہونے پر اگر فورا آیک بھنکے کے ساتھ قلب سے باہر اس تفاضے کو پھنک دوتو اللہ رحیم وکریم ہے وہ اپنے شدے کو دوبارہ تفاضا نہ ہوگا۔ شدے کو دوبارہ تفاضا نہ ہوگا۔

## 🏵 تيىرى قتم:

تیسری تشم کے دو لوگ ہیں جن کومحرمات سے نفرت ہے اور پہنا بھی جا ہے ہیں۔ایک اور چوتی تشم ہے جن کے دماغ میں اتن خوشبولسی ہوئی ہے کہ ان کے قرب وجوار میں اگر بد ہودار چیزوں کے ڈھیر ہول تو بھی انہیں اس کی بد پونییں آتی۔

میدورجد الله تعالی عطاء فرمائیں، نجاست کے ڈھیر کیے رہیں، مرداروں پر گدھ منڈلاتے رہیں محریا اللہ اہمیں اپنی طرف استے متوجہ فرما لے کہ ہمیں اس کا احساس آی نہ ہوکہ کیا ہور ہاہے۔ یا اللہ! ہمیں اپنا بنا لے اورخود ہمارا بن جا

> جو بنس رہا ہے وہ بنتا جائے جو رو رہا ہے وہ روتا جائے بھدتی دل تو ضدا ضدا کر جو ہو رہا ہے وہ ہوتا جائے

ایک فض نے جھے سے شکایت کی کہ کراچی میں بدمعاثی کے بہت اڈے ہیں،
مسل نے کہا کہ آپ اپنی اصلاح کریں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی پچھ روگ
ہاس لئے کہ اگر کسی باغ میں کوئی بھٹلی جائے تو وہاں بھی پافانے ہی کی تلاش کرتا
ہے کہ یہاں کے پافانے کس رنگ کے ہیں، یہاں بھٹلی کی ٹوکری ال جائے وہ ای فکر
میں رہے گا۔ اور اگر شاہی دماغ ہوگا تو وہ وہاں کے پیمولوں کو ڈھونڈے گا کہ چنبلی
کہاں ہاور گلاہ کہاں۔

صبح کے وقت ہم جاروں طرف سے لاؤڈ الپئیر پر اذانوں کی آواز سنتے ہیں، جب مؤذن الله اکبر کہنا ہے قومطوم ہوتا ہے کہ سب نجاشیں دھل کئیں اور پوری نصاء معطر ہوگئی ہے۔ میرا تو اکثر بید معمول ہے کہ مج کے دفت ذرا باہرنگل کر اذا نمی من کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کوموچتا ہوں میاس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ بھی بید معمول رکھیں،

ال طرف تو ذہن جاتا نہیں کہ یہاں کتنے دین مدارس ہیں، کتنے حفظ و ناظرہ کے مکاتب ہیں، کتنی مساجد ہیں، کتنے اللہ والے ہیں ان خیر کی مجالس کو چھوڑ کر نظر بدمعاشی کے اڈوں کی طرف کیوں کی جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی طبیعت میں بدمعاشی ہے، تاہر کی نظر تاہر پر ہوتی ہے، کاشت کار کی نظر کاشت کار پر ہوتی ہے۔ بدمعاشی ہے، تاہر کی نظر تاہر پر ہوتی ہے۔ کاشت کار کی نظر کاشت کار پر ہوتی ہے۔ اس نظر کو صرف اپنے محبوب حقیق کے لئے خاص کیجئے اور باتی چیز وں کے لئے میں کہنے۔

۔ دور باش افکار باطن دور باش اغیار دل سج رہا ہے ماہ خوباں کے لئے دربار دل

### فكرآ خرت عصائے موسوى:

حضرت علیم الامة رحمد الله تعالی فرمایا کرتے سے کے فکر آخرت عصائے موسوی ہے جو دنیا بھر کے افکار کو ایک سانس بیں نگل جاتی ہے، آخرت کی فکر پیدا کریں تو دغوی افکار خود بخود خم ہو جائیں گے، یہ کہا کریں کداس قلب بیس دغوی باطل افکار کے لئے کوئی جگہ نہیں، یہ قلب تو صرف اس ذات اقدس کے لئے ہے اور کسی کے لئے اس جس جگ ہیں۔

# ایک بزرگ کی حکایت:

ایک بزرگ کا قصد ہے کہ وہ جنگل میں کمی جمونیزی میں دہا کرتے تھے، دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی، ایک شخص کو کسی ضروری کام کے لئے دوسری طرف جانا تھا، اس ہے کسی طغیانی آئی ہوئی تھی، ایک شخص کو کسی ضروری کام کے لئے دوسری طرف جانا تھا، اس ہے کسی نے کہا کہ اس جھ نہا کہ دریا ہے کہوکہ وہ شخص جس نے آکر کہا تو انہوں نے اواز تو ٹال ویا کی نہ میں کہا کہ دریا ہے کہوکہ وہ شخص جس نے نہ بھی گھے کھایا ہیا اور نہ بھی بیون ہے ، ب کیا وہ کہتا ہے کہ جھے راستہ وے دو، وہ شخص چلا کہا تو ان کی بیوی کے بیانہیں بیاتو آپ جا کہا گیا تو ان کی بیوی کے بیانہیں بیاتو آپ

معاظت غر مطعات الرئتير جانيل مريد كه بيوى ك ياس بحى نبير كياس كاار جو باتا كريد بي كمال س

انہوں نے میلے ٹال دیا مگر بیوی کے اصرار برفر مایا کہ بیسب کھا تی ذات کے لے نہیں کرزا مکدالد تف لی کے حکم کی تعمل میں کرتا ہوں بس وہی وہ ت ہے کہ: ب دور باش افكار باطل دور باش اغمار ول سی رہا ہے ماہ خوبال کے لئے وربار ول القد تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہرفتم کے افکار باطلہ و خیالات فاسدہ سے یا ک فرما کر این محبت سے منور فرما دیں۔

وصل اللهم وبارك وسنم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العلمين.



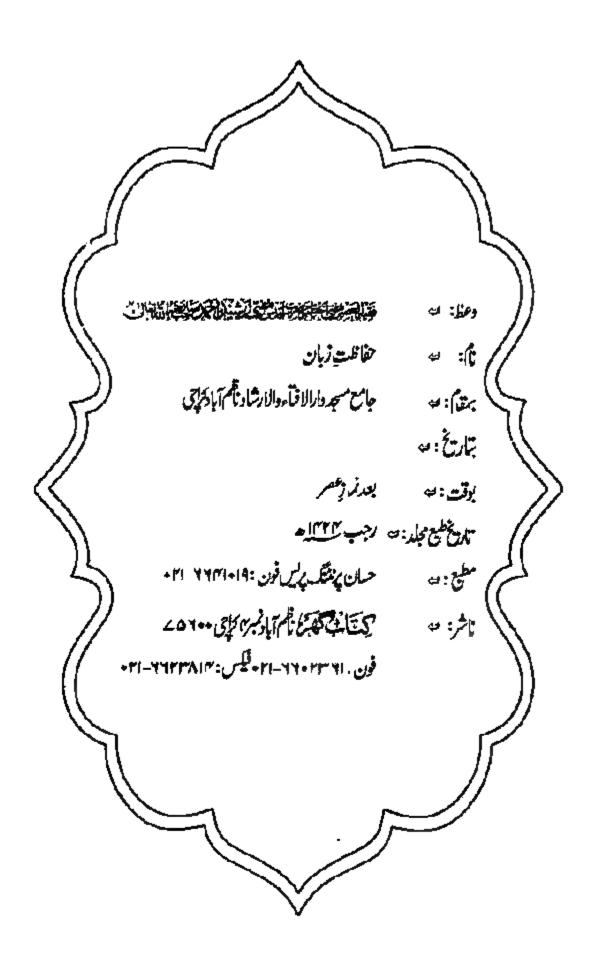

#### وعظ

# حفاظت زبان

(۲۲-۲۳ جمادي الاولى واسماھ)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به وبتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سالت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شويك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالىٰ عليه وعنى اله وصحبه اجمعين.

وَوَقُلُ لِّمِبَادِئَ يَقُوْلُوا الَّتِي هِيَ آخْسَنُ ﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَلُوًّا مَّبِيْنُ ۞﴾ بَيْنَهُمْ ﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَلُوًّا مَّبِيْنُ ۞﴾

مَّوْرَجُهُمَّدُ: ''اور آپ میرے بندول سے کہد ایک کالی بات کہا آریں جو مہتر ہوشیطان لوگوں میں فساد ڈیوا دیتا ہے واقعۃ شیطان انسان کیا صرح وَمْن ہے۔'' ﴿ اللّهُ وَدُسُولُهُ اللّهُ اللّهُ وَقُولُوا قَولاً سَدِيدٌ ﴿ اللّهُ وَقُولُوا قَولاً سَدِيدٌ ﴿ اللّهُ وَمَنْ يَظِع بُصْلِحُ لَكُمْ الْمُسُولَةُ فَقَدْ فَازَ قَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٣٣-٥٥، ١٠) اللّهُ وَرَسُولَةُ فَقَدْ فَازَ قَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٣٣-٥٥، ١٠) تَوَجَمَدُ: "أب ايمان والوا الله سه دُرو اور سيح بالله كبور الذرت لل تمهار الدراك الله معافد رو على الورجو تمهار الله الداور الله كرسول كي اطاعت كرب كاموده بري كامياني كو پنج شخص الله اوراس كرسول كي اطاعت كرب كاموده بري كامياني كو پنج كان الله اوران كرسول كي اطاعت كرب كاموده بري كامياني كو پنج

ع م گنہوں کی بنسبت زبان کے گناہوں سے بچنا زیادہ مشکل ہے اوراس کے فسادات بھی دوسر ، گناہول کی بنسبت بہت زیادہ جیل۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے قسادات بھی دوسر ، گناہول کی بنسبت بہت زیادہ جیل۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بیس ور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے ،

- میں نے ابھی خطبہ میں پہلے نہر پر جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت نہ کرنے سے بول ڈرایا ہے کہ اس کے ذریعے شیطان تہمیں تباہ کرنا جا ابتا ہے، سیطان کے شرے ہوشی روہو۔

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ ﴾

میہ تجربہ ہے اور آن بھی اس کی شہادت دے رہا ہے کہ رہان کی اغاظت کرنے سے انسان دوسرے بہت سے اندان دوسرے بہت سے ان بول سے بھی نئی جاتا ہے۔ اس لئے ، سے اور زیادہ معمید فرمادی کہ جو بھی معداوراس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کی نافر ماندول سے بچے گا میداس کے لئے دنیا میں بھی سکون اور بچے گا میداس کے لئے دنیا میں بھی سکون اور آخرت ہیں بھی جھین۔

### میال بیوی میں ناحیاتی کا سبب:

ٹکاں کے خطبے میں مجھی ہے " بت پڑھی جاتی ہے بکد خطبۂ نکات میں، پڑھتا رسول الند سلی اللہ کمیے وسلم سے تابت ہے۔ (حمد داری دارون دارون)

اس کی حکمت بناہ ہر بہی معلوم ہوئی ہے کہ میاں ہوئی کے تعدنات اگر ایجھے رہیں ان کا آپس ہیں نباہ ہوتو اس کے ایجھے اثر دونوں نہ نہ نورہ ہر پڑتے ہیں۔ جانبین بی محبت بردھتی ہے۔ سب سکون ہے رہنے ہیں اور آبر دونوں ہیں من فرت اور ناچاتی ہوتو اس کے برے اثر بھی دونوں خاندا وال پر پڑے تی ہیں۔ دونوں طرف سے غیبتوں، بدگما ہوں اور عدادتوں کا ایک زنم ہونے دالا سلسد پیل ہڑتا ہے جوآخر کارطلاق پر جاکر منتی ہوتا ہے اور بیہ شاہدہ ہے کہ اس سے فیادوکو ہر یا کرنے ہیں

سب سے براوظل زبان کا ہوتا ہے۔ ساس یا بہو دونوں میں سے ایک کی طرف سے
ابتداء ہوتی ہے پھر دونوں کی زبانیں چل پرتی ہیں اور قینی کی طرح چلتی رہتی ہیں۔
آ خر بات برصے برصے دونوں خاندانوں کو لیسٹ میں لے لیتی ہے۔ پیجہ دنیا بھی جاہ آ خر بات برد صفے برد صفح دونوں خاندانوں کو لیسٹ میں لے لیتی ہے۔ پیجہ دنیا کی جاہ آ خرت بھی برباد۔ ای فتند کی بڑ کا شنے کے لئے رسول الندسلی الله علیہ وسلم خطبہ نکاح میں یہ آ بیت پردھا کرتے ہے جس میں تھم ہے: ﴿ فُولُولُوا قُولًا سَدِیْداً ﴾ زبان سے میں یہ آ بیت پردھا کرتے ہے جس میں تھم ہے: ﴿ فُولُولُوا قُولًا سَدِیْداً ﴾ زبان سے ہیں یہ آ بیت پردھا کرتے ہے جس میں تھم ہے: ﴿ فُولُولُوا قُولًا سَدِیْداً ﴾ زبان سے میں میں تھم ہے: ﴿ فُولُولُوا قُولًا سَدِیْداً ﴾ زبان سے میں میں تھی دونوں کے خاندان بھی متاثر ہوں صرف میاں یوی کی ازدو بی زندگی ہی تیس بلکہ دونوں کے خاندان بھی متاثر ہوں کے اور اتنا بڑا فساد بر یا ہوگا جو دونوں خاندانوں کی دنیا و آخرت لے ڈو ہے گا۔ اس عظیم فشنہ کا واحد علی ہے کہ زبان کو قانوش کر لو ہر بات یہلے تولو پھر بہو۔

وَنَحْنُ اَقُوبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدِ ﴿ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينِ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَوَنَحْنُ اَقُوبُ اِلَّهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدِ ﴿ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِينِ وَنَى الْمُتَلَقِينِ عَنِيدٌ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اللهِ لَعَيْدٌ ﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اللهِ لَذَيْهِ رَفِيْتُ عَبَيْدٌ ﴾ (١٨٣١٢-١٨)

الله تعالى دل كى باتيس بھى جانتے ہيں گر قانونى كاروائى كے مطابق لكھنے كے لئے دوفر شنتے بھى متعين فرماد ئے...

رہے ہیں ہربات کا آخرت میں صاب دینا ہوگا اس پر جزاء وسزا مرتب ہوگی۔

زبان کے گناہ اور اس کے فسادات باقی تمام اعضاء کے گناہوں سے بڑھ کر بیں چرزبان کے گناہوں سے بڑھ کر بیں چرزبان کے گناہوں سے بچنا بھی مشکل کام بموقع بے موقع انسان کی زبان چلتی رہتی ہے، بسا اوقات بڑی خطرتاک اور تباہ کن با تمیں زبان سے نکل جاتی ہیں۔ مسلمان کہلاتے ہوئے کفر تک بجنے لگتا ہے، مگراسے محسون تک نہیں ہوتا کہ زبان سے کمان کہلاتے ہوئے کفر تک بجنے لگتا ہے، مگراسے محسون تک نہیں ہوتا کہ زبان سے کیاں بہتے جاتی ہوتا کہ زبان سے کہاں ہے کہاں ہے کہاں بھتے جکا؟

### اعضاء کی گواہی:

زبان کے نسادات اور اس کی تباہ کاریاں چونکہ صدید بڑھ کر ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت ان میں مبتلا ہے، اس لئے قرآن اور صدیث میں اس پر بار بار تنبید کی گئی اور سخت سے سخت وعیدیں سائی گئیں۔

﴿ وَيُوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ النِّسِنَهُمْ وَايَدِيْهِمْ وَارْجُلُهُمْ الْحُقَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ يَوْمَيِذٍ يُوَيِّيْهِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۞ ﴿ ٣٥-٣٥،٣٣)

فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کی زبانیں جو پچھ بولتی رہتی ہیں اور ان کے ہاتھ جو پچھ کرتے ہیں ان تمام اعتماء کو اللہ تعالی اللہ تعالی قیامت کے دن قوت گویائی دیں کے پھر یہ اعتماء اللہ تعالی کے سامنے اپنی اپنی حرکات اور دن قوت گویائی دیں کے پھر یہ اعتماء اللہ تعالی کے سامنے اپنی اپنی حرکات اور دنے اپنے فساوات کی ازخود شہادت دیں گے کہ ہمارے وربعہ بیکام کے گئے اور یہ یہ نساوات ہریا کے گئے پھر اللہ تعالی انہیں اپنے کئے کی پوری پوری سراوی میں اور یس کے کہ اس کے قرآن اور احادیث میں بار بار تھیے کی جاری ہے کہ دنیا میں مہلت ہے اس کے قرآن اور احادیث میں بار بار تھیے کی جاری ہے کہ دنیا میں مہلت ہے اس کے قرآن اور احادیث میں بار بار تھیے کی جاری ہے کہ دنیا میں مہلت ہے اس کے قرآن اور احادیث میں بار بار تھیے کی جاری ہے کہ دنیا میں مہلت ہے اس کے قرآن اور احادیث میں مدھر جاؤ وہ وقت آنے والا ہے اس سے پہلے پہلے قوبہ کرلوادر اپنی اصلاح کرلو در ذکل قیامت کے روز تہمارے اپنے اعتماء تی تہمارے کرلوادر اپنی اصلاح کرلو در ذکل قیامت کے روز تہمارے اپنے اعتماء تی تہمارے

خلاف گواہ ہوں مے۔ بیاعضاء خود اپنے بارے میں اعتراف کریں گے کہ ہم دنیا میں بید کچھ کرکے آئے کہ ہم دنیا میں بید کچھ کرکے آئے ہے کہ بیر اس سے بڑھ کر کچی گوائی کی ہوسکتی ہے کہ بجرم خود اپنی زبان سے جرم کی شہادت دے۔ بی مضمون قرآن میں دوسری مجگہ اس سے بھی واضح ترین انفاظ میں ذکور ہے، فرماتے ہیں:

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَغُدَآءُ اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتّى إِذَا مَا جَآءُ وُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَغْمَلُونَ ۞ وَقَالُوا لِحُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدُتُمْ عَلَيْنَا \* قَالُوْا يَغْمَلُونَ ۞ وَقَالُوا لِحُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدُتُمْ عَلَيْنَا \* قَالُوْا أَنْطَقَنَا اللّهُ الّدِي أَنْطَقَ كُلُ شَيْءٍ وَهُو خَلُونَ ۞ (٣-١٢١٩)

فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیشی ہوگی اور حساب شروع ہوگا تو انسانوں کے کان، ان کی آنکھیں اور کھالیں خود شہادت دیں گی کہ اس مخف نے ہمارے ذریعے ہے میں گئا کہ اس مخف کے ہے ہے منظر دیکھ کر ان لوگوں کو بڑا تبجب ہوگا کہ بیہ بان اعضاء کیسے بول رہے ہیں؟ اپنے اعضاء پر خصہ کے گا اور اپنی کھالول سے کہیں گئے کہ تم ترج کیسے بولے لگیں؟ وہ جواب دیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آن ہمیں توت کو یائی دے دی اس پر تبجب کیا ہے؟ دہ اللہ جس نے ہر چیز کوقوت کو یائی دی ہے کیا وہ اللہ جس کے ہمیں ہی توت کو یائی دی ہے ہمیں ہی توت کو یائی دے دے اس کے ہمیں ہی توت کو یائی دے دے اس کے ہمیں ہی توت کو یائی دے دے اس کے ہمیں ہی توت کو یائی دے دے اس کے ہمیں ہی توت کو یائی دے دے اس نے ہمیں ہی توت کو یائی دے دے اس نے ہمیں ہی توت کو یائی دے دے اس نے ہمیں ہی توت کو یائی دے دے اس نے ہمیں ہی توت کو یائی دے دے اس نے ہمیں ہی توت کو یائی دے دے اس کے ہمیں ہی توت کو یائی دی ہے اور ہم تہمارے خلاف کو اس دے دے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالی عبیہ فرماتے ہیں۔ ﴿ وَهُو حَلَقَکُمْ اُوَّلَ مَوَّةِ وَالْمَهِ تُوْجَعُونَ ﴾ وواللہ جس نے تہیں کہلی بار پیدا کیا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پھر دوبارہ تہیں پیدا کر حماب لے، کوئی چیز اس کی قدرت سے تہیں نکال کر حماب لے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔اس وقت کے آئے ہے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لو، ایک اور آیت بھی س باہر نہیں۔اس وقت کے آئے ہے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لو، ایک اور آیت بھی س

( تَحُسَبُونَهُ هَيْنُا لَ وَهُوَ عِنْدَاللَّهِ عَظِيْمٌ ﴿ ﴾ (١٥-١٥)

سے ایک انتہائی نظرناک اور مہلک گناہ بہتران تراش ہے کہ کی ہے گناہ اور بے قصور
انسان پر اجائز تہمت گا دی جائے کہ بیاس گناہ بل بتان تراش ہے کہ کی ہے گناہ اور بے قصور
انسان پر اجائز تہمت گا دی جائے کہ بیاس گناہ بل بتان ہے اس کے متعلق فرمایا
انسان پر اجائز تہمت گا دی جائے کہ بیاس گناہ بیل بتان ہے اس کے متعلق فرمایا
انسان پر اجائز تہمت کے دراس اسے بھی کہ درگی ہو کہ ایسے ہی معمول می بات ہے بونی ذراس بات ہو کہ ایسے ہو کہ ایسے ہی معمول می بات ہے بونی ذراس بات ہو اللہ عظیہ گا ہے ہو کہ ایسے ہوں اللہ عظیہ گا ہے ہو کہ اللہ عظیہ ہو کہ اللہ عظیہ ہو کہ اللہ عظیہ ہو کہ اللہ عظیہ ہوں بات ہو وہ اللہ کے بال بہت بھاری اور بودی مبلک ،اس کی حقیقت قیامت میں کھلے گا ہے۔ بہت بواں سامنے آئے گا۔ انسان غفت اور بوگری بیس کیا کیا کہہ جاتا ہے۔ بیب اس کا دہال سامنے آئے گا۔ انسان غفت اور بوگری بیس کیا کیا کہہ جاتا ہے۔ بیب سورہ نور کی ہیاں سے مرف ایک آیت پڑھی ہے ورنہ اس بورے درکوع میں کسی پر بہتان لگانے پر سخت وعیدوں کا بیان ہے۔

﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا يَسْخُو قُومٌ مِّنْ قُومٍ عَسَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمُ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى اَنْ يَّكُونُوا مِنْهُنَ مَّنَ يَكُونُوا مِنْهُنَ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ " بِنُسَ مِنْهُنَ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ " بِنُسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَالُولَيِكَ هُمُ الْطُلْمُونَ اللهِ الْفُلُمُونَ اللهِ الْمُونَ اللهِ اللهُ الل

اس آنت میں زبان کے تین بہت برے گناموں کا میان ہے:

- 🛈 كى كاخال ا أاتا\_
  - 🕑 منسي كوطعندوينايه
- 🕆 تخمسي كوكو كى براغب ديتله

آخر میں ان گناموں سے توب ند کرنے والوں کو بخت وعید سانی: ﴿ فَاُولَئِكَ الْمُعْلِمُونَ ﴾ هُدُ الطّلِمُونَ ﴾

﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ

- 🛈 بیگانی کرنا۔
- (۴) تجس کرنا۔
- 🕐 غیبت کرنا۔

پھر بیسے کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو بخت عذاب سے ڈرایا ہے۔ صول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھی انسان زبان سے آیک براکلمہ نکالتا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہے؟ اس کی نحوست سے قیامت

تك ك يك الريرالتدتعانى كاغضب لكودياج تاب (موطامالك، احمد، تدى)

- حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی زبان سے ایک بات صاور ہوئی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رخی اللہ تعالی عنها کی زبان سے ایک بات صاور ہوئی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ایا کہ کہد دیا کہ اگر دوسمند دیمی ڈال دیا جائے تو اس کا بورایانی خراب کروے۔ (احمد ایرداؤر، ترندی)
- ارکان اور دوسرے بہت بساحکام بتانے کے بعد ارشاد فرمایا: کیا اب تنہیں ان احکام کا انداز میں اللہ تعالی عنہ کو دین کے ارکان اور دوسرے بہت بساحکام بتانے کے بعد ارشاد فرمایا: کیا اب تنہیں ان احکام کا لب لباب، اور ان کا اہم ترین جزء نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی نیا رسول اللہ اضرور ارشاد فرمائیں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان بکر ل اور فرمایا:

"كف عليك هذا" يَرَيِّ مِنْ

تَكْرُ عَلَىٰ السالة الله على ركمو"

فلط جگہ استعمال نہ ہونے دو۔ حضرت معاذ رضی الند تعالیٰ عنہ تعجب ہے پوچھنے
گے: یا رسول اللہ! کیا ان زبانی باتوں پر بھی ہم ہے مؤاخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ
وسم نے ارشاد فرمایا، معاذ استہمیں تمہاری مال مم کرے (کلمیت نبیہ ہے) تیامت کے
دن زبانوں کی کھیتیوں کی وجہ ہے لوگ اوند ھے مزجہم میں چھیکے جائیں گے۔' (احر،
تذی، ابن اجہ)

یے زبان سے نکلی ہوئی باتیں جنہیں لوگ کوئی اہمیت نہیں ویتے ہے سوچے سمجھے بھولتے رہتے ہیں ان باتوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حصافد السند بھیر سے جیر قرمایا کہ یہ زبانوں کی کھیتیاں ہیں جودہ و زیامیں بورہ ہیں اور آخرت میں جا کر ان کا مجل پائیں ہے۔ چر زبان کی وجہ ہے جہتم میں جانے والوں کا انجام بھی کیا ہوگا کہ دوسرے عام جہنیوں کے برعس یہ اوند سے منہ جہنم رسید کئے جائیں ہے۔

رسول الشصلى التدسيه وسلم كا ارشاد هـ: "من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيراً اوليسكت" (منت عليه)

جو محض الله وربوم آخرت پرایمان رکھتا ہو وہ بولے تو اچھی بات بولے اور اگر کوئی اچھی بات ذہن میں نہیں آتی تو خاموش رہے بولے ہی نہیں۔ اس حدیث کی تعیل کے لئے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی انکوشی پر بیہ جمد کندہ کروارکھا تھا:

"قل الخير والا فاسكت"

کہوتو اچھی ہات کہو بھلائی کی ہات زبان سے نکالو ورنہ خاموش رہو۔کوئی اچھی ہات نہیں سوجھتی تو رہنے دوتمہارے ہو لئے سے نہ بولٹا تی بہتر ہے۔

انگوشی پر کندہ کروانے میں تحکمت بیتی کہ چونکہ انگوشی ہر ونت پہنے رہتے تھے۔ اس لئے اس حقیقت کا استحضار رہتا تھا۔

### انگوشی میننے کا مسکلہ:

مرد کے لئے انگوشی پہننا دوشرطوں سے جائز ہے ایک یہ کہ جیاندی کی ہوسونے یا کسی دوسری دھات کی ج ئزنہیں۔ دوسری شرط یہ کہ پانچ ماشے سے کم وزن کی جو۔ ان دوشرطوں کے ساتھ بھی بلاضرورت نہ بہننا بہتر ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم، طلفاء مسلمین اورائمہ دین مہرلگانے کی ضرورت سے بیننے تھے۔

خواتین کے لئے نہ کسی وهات کی قید ہے نہ کسی وزن کی۔ جس دهات کی چاہیں اور جتنے وزن کی واہیں کہ کئے انگوشی اور جتنے وزن کی چاہیں کہن سکتی ہیں۔ عام طور پرمشہور ہے کہ خواتین کے لئے انگوشی سونے چاندی کے سواکسی دوسری دھات کی جائز نہیں لیکن حضرت گنگوہی رحمہ القد تعالیٰ فی جواز کا فتوی دیا ہے اور یہی رائج ہے۔ اس کی تفصیل احسن الفتاویٰ کی دسویں جلد علی ہے۔

پہلے زمانے میں مہریر نام کھوانا ضروری ندتھا بلکہ اپنی خاص علامت کے لئے جو
چاہتے تھ کھوا لیتے تھے، امام اعظم رحمہ القد تعالی نے مہر لگانے کی انگوشی پر بیدالفا ہو
کھوائے تھے، آپ کی بھیرت و کھئے کہ صدیث پڑل کرنے کا کیسا انو کھا طریقہ افتدیار
فرمایا۔ زبان کی حفاظت کرنا اسے ہر وقت قابو میں رکھنا چونکہ بہت مشکل ہے اس لئے
اس کی یہ تدبیر اختیار فرمائی کہ اپنی مہر کی خاص علامت کے طور پرانگوشی پر لکھنے کے لئے
اس کی یہ تدبیر اختیار فرمائی کہ اپنی مہر کی خاص علامت کے طور پرانگوشی پر لکھنے کے لئے
اس کی یہ تدبیر اختیار فرمائی انگوشی ہاتھ میں ہے اور ہاتھ تو ہر وقت ساتھ ہی لگا ہوا ہے
جسے تی ہاتھ پر نظر پڑی سبق تازہ ہوگیا کہ ارے! کہوتو اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو
خاموش! کو یا چھوٹی می انگوشی جنجھوڑ جنجھوڑ کر انگلی پکڑ کر کہہ رہی ہے کہ بولنا ہے تو
صحح ہات یولو ورنہ خاموش رہو۔

کے ایک صحافی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ مجھ پرسب سے زیادہ خوف کس چیز کا محسوس فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑلی اور فرمایا. هذار (احد، ترزی، ماکم)

اپنی زبان مبارک پکڑ کرفر مایا "اس کا" لیٹی سب سے خوفناک اور خطر ہاک چیز زبان ہے اس کے فتنے ہے بچو۔

ک ایک صحابی رعنی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم عنے ارش دفر مایا:

"املك عليك لسانك" (احر، ززر)

تَكُوْجَمُكُ: "أيني زبان كوقا بويس ركهو."

زبان کا خطرہ سب سے زیادہ ہال کے فساد سے ہوشیار رہو۔

🖎 رسول التدصلي التدعليه وسلم في ارشاد فرمايا:

"من صمت نجا" (احر، داري، زنري)

مَّنْ يَحْمَنَ أَنْ جو عَاموش رباده نجات يا كيا."

جو محض خاموش رہنے کی عادت وال لے بلاضرورت زبان ند کھولے وہ دنیا کے متام فسادات اور فتوں ہے بھی فکے جائے گا اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی فکے جائے گا۔ دنیا و آخرت کی تمام بریشاندوں سے اور ہر عذاب سے بہتے کا گربتا دیا:

"من صمت نجا"

تَكُورَ مَهَدُ "جوهاموش رباوه نجات بأكيار"

### حصرت ابوبكررضى اللدنعالي عنه كي كيفيت:

حضرت عمرض الله تعالى عندا يك بارحضرت الويكر وضى الله تعالى عندكى خدمت هى كاورد يكها كه حضرت الويكر وضى الله تعالى عندا يوبي دبان يكر كريميني وب بير معضرت الويكر وضى الله تعالى عندا بي زبان يكر كريميني وب بير حضرت عمروض الله تعالى عنديد وكيدكر جمران موسة اور بوچين في كه كه بيركيا مور باب؟ فرما يا كه زبان كوت بير فتر كرم با مون اس كفسادات بهت زياده بين ميه برفتندكى جراب ب

ذراسو چے کہ حضرت الو بحراض اللہ تعالی عند کا کتنا اونچا مقام ہے کتنا بردا مرتبہ ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں سب سے اونچا مرتبہ آپ کا ہے۔ اس کے باوجود آخرت کا خوف ایساغالب تعاکہ زبان کو پکڑ کر کھنے کہ رہان کا فتنہ اس کے فسادات اور خطرات کتی اجمیت رکھتے ہیں؟ اندازہ کر لیجئے کہ زبان کا فتنہ اس کے فسادات اور خطرات کتی اجمیت رکھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انسان بھی ان فسادات سے این آپ کو مامون نہیں بھتا بلکہ ان سے ڈررہا ہے اور کا نہر رہا ہے اور تنہائی میں زبان کو پکڑ کر کھنے کہ رہا ہے۔ جب ایسے حضرات بھی زبان کے فتنہ سے غافل نیس تھے اور اس سے بہتے کی تربیریں کیا کہ تے تھاتو سوجے اہمادا کیا ہے گا۔

ایک صدیت ش ارشاد قربایا: "من یصمن لی ما بین لحییه وما بین
 رجلیه اضمن له الجنة "(۱۶۱۷)

> ب نه تنها عثق از دیدار فیزد به کیس لعنت از گفتاد فیزد

عشق جمیشہ بدنظری سے بی یہ انہیں ہوتا بلکہ بھی باتیں سننے سے بھی عشق پیدا ہوجاتا ہے،صرف آ داز سننے سے بی انسان کے اندرونی جذبات ابھرتے ہیں اورعشق پیدا ہوجاتا ہے۔شاعر نے کہا ہے

ره بهاکیس دولت از گفتار خیزو عشق کی دولت بھی آ واز ہننے ہے ال جاتی ہے۔شاعرعشق کو دولت ہے تعبیر کر رہاہے،اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا جائے کہاس نے عشق سے مرادعشق حقیقی لیا ہوگا تعنی اللہ تعالی کاعشق اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاعشق اور اللہ والوں کا عشق ان حضرات کی باتمی سننے ہے بی عشق کی آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن سننے ے اللہ تعالی کاعشق دل میں پیدا ہوتا ہے۔ احادیث سننے سے رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم كاعشق بيدا بوتا ہے اور اللہ والول كى باتنى سننے سے بھى الله اور اس كے رسول صلى الله عليه وسلم كاعشق بدا موتاب اس ك كدالله والول كى باتمل ال كى جيب عة ہوتی نہیں وہ بھی حقیقت میں القدارات کے رسول بی کی باتھی ہوتی ہیں۔اس لئے ان کی باتیں سننے ہے بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق پیدا ہوتا ہے مجران باتوں کے طفیل خود ان اللہ والول ہے بھی عشق بیدا ہو جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ سب کے لئے بدووات مقدر فرما دیں۔ مرجس نے شعرجس دوات کو اعت سے بدل دیا، اس لے كه اس وقت مضمون جو چل رہا ہے وہ الله كى محبت كانبيس بلكه عشق خبيث كا موضوع چل رہا ہے۔ زبان کی خباشتی اوراس کے فسادات بتارہا ہوں اس لے شعر ميں ترميم كر كے بيں نے " دولت " كى بجائے" لعنت " لكا ديا۔ محلوق كى محبت جوانسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دے بحبوب حقیقی کو ناراض کر دے وہ لعنت نہیں تو اور كياب يدكوني دوات نبيل بكداعت كاحوق بال التي من في عركو بدل كريول يراحا: نه تنا عثق از دیدار خیزد بها کیں لعنت از گفتار خیزو

نضول باتنی کرنے کا وبال میں بتارہ تھا کہ اس کے مفاسد میں ہے ایک بڑا مفسدہ بیابھی ہے کہ اس سے معاشقہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے نتیج میں دنیا وآخرت دونوں کی تباہی و بربادی کے مشاہرات ہورہے ہیں۔

### امهات المؤنين كو مدايت:

چونکہ بیآ واز کا مسئلہ بڑے بڑے فتوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے اس کے قرآن مجید میں اللہ تعالی امہات المؤتین رضی اللہ تعالی عنہن کو ہدایت فرماتے ہیں:

﴿ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ
 وَلُلُنَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ۞ ﴾ (٣٢-٣٣)

الله تعالى عنهن كوجن كى بإك وامنى كى الله تعالى خودشهاوت و ر برب بي بلكه جن كو ياك كرنے كاخود ذمه ك رب بين:

﴿ إِنَّمَا يُرِيْدُاللَّهُ لِيُنْهَبُ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَعْلَمِيْرًا ۞ (٣٣-٣٣)

ہتائے دنیا میں ان سے بڑھ کر پاک دائن کون ہوگا؟ دومرا شرف بیہ ہے کہ وہ بوری امت کی مائیں ہیں اس کی شہادت قرآن دے رہا ہے:

﴿ النَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ الْفُسِهِمْ وَالْوَاجُهُ النَّاسُهِمْ وَالْوَاجُهُ النَّالَةُ مُرْ اللَّهُمُ (٢-٣٣)

نی کی از واج مطہرات امت کی مائیں ہیں بیتو مسئلہ کے دو پہلوہوئے تیسرا پہلو

یہ کہ از واج مطہرات کو مفتلو کے متعلق جو اتن سخت ہدایت دی جا رہی ہان کے
مخاطب کون مقد کون لوگ پردہ کی اوٹ میں آکر ان سے ضروری مفتلو کرتے یا
مسائل پوچھتے ؟ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جن کے شرف و تقدی اور بزرگی کا بیہ
مائل بچ کہ ملائکہ بھی ان پر رفتک کریں قرمایا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان سے راضی
ہونے کی اللہ نے شہاوت دے دی۔ کویا دنیا میں بی انہیں جنت کا کھٹ دے دیا

﴿ وَكُلَّا رَّعَدَاللَّهُ الْحُسْنَى ﴿ ﴾ (١٥-١٠)

الله نعالی نے سب محابہ کے ساتھ بہتری کا دعدہ کرلیا ہے تمام محابہ کے ساتھ۔
کوئی یہ نہ بھے کہ جنت کا دعدہ فقط محرہ بہترہ کے لئے ہے۔ ان دس محابہ کوعشرہ بہترہ کا لقب اس لئے دیا جاتا ہے کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے ان حضرات کوا یک بی مجلس میں جنت کی بشادت دے دی تھی اس لئے ان کا نام عشرہ بہترہ پر کیا۔ ورف حقیقت یہ ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ دسلم کے تمام محابہ جنتی ہیں سب سے سب مہترہ ہیں مبشرہ ہیں مبشرہ بیس کے لئے جنت کی بشادت ہے: ﴿ وَ كُلا وَعَدُ اللّٰهُ الْحُسْنَى مِنْ ﴾ الله عشرہ سب کے لئے جنت کی بشادت ہے: ﴿ وَ كُلا وَعَدُ اللّٰهُ الْحُسْنَى مِنْ ﴾ الله عند سب کے ساتھ بہتری کا دعدہ کرایا ہے۔

ہاں تو ہات زبان کی چل رہی تھی کہ از واج مطہرات رمنی القد تعالی عنہن کو ہمایت دی گئی کہ غیر محرم سے بھر ورت ہات کرنی پڑے تو کرخت لہجہ اختیار کریں، شل نے اس کی تفصیل بتا دی کہ بیتھم کن کو دیا جہ رہا ہے؟ از واج مطہرات کو جونص قرآن کی روسے امت کی مائیں ہیں اور بات کرنے والے کون؟ حضرات صحابہ کرام رضی القد تعالی عنہم جوس رے کے سارے مبشرہ ہیں چھر بات کس قسم کی؟ دینی مسائل یا کوئی اہم اور ضروری بات ان سب باتوں کے باد جود تھم دیا جا رہا ہے کہ جب بات کریں تو آ منے سامنے ہیں بلکہ ہیں یردہ کریں تو آ منے سامنے نہیں بلکہ ہیں یردہ کریں اور کریں بھی کس انداز ہے؟

﴿ فَلا تَخْصَعُنَ بِالْقُولِ ﴾ آواز من كى فقى نه پيدا مونے ديں۔ ذرا سوچیں کہ امہات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن جن كا انتا اونيا مقام ہے اس قدر فضائل ومناقب ہیں تو کیا وہ بھی لیکدار کیج میں اوراس اغداز سے چبا چبا کریات کرتی موں گی جیسے آج کل کی ہے دین اور بدمعاش عورتیں کرتی ہیں جولوگوں کو اپنی جانب مأل كرنے كے لئے انہيں پھنسانے كے لئے عجيب عجيب جاليس اختيار كرتى ميں اينے لباس این حال د هال، این انداز گفتگو، غرض ہر چنے سے گناہ کی دعوت و تی ہیں تو کیا معاذ الله! از واج مطهرات رضى الله تعالى عنهن كى تفتكو من دور دور تك بعى ال قتم كا کوئی اختال تھا؟ ہرگز نہیں، پھراشکال ہوتا ہے کہ جس چیز کے دقوع بلکدامکان کا بھی دور دور تک کوئی احمال اور اندیشه نه جواس معمانعت کا کیا ف کده؟ آخرالله تعالی ازواج مطہرات کو الیمی چیز سے کیول منع فرہارہے ہیں جس سے وہ بکسر یاک ہیں جس کے آبندہ پیدا ہونے کا بھی کوئی احمال نہیں؟ اس اشکال کا جواب ذرا سمجھیں اور عبرت حاصل كريل اصل حقيقت بيب كمرداور ورت كى آوازي فرق ب،مردك آ وازعموماً سخت اوركرك موتى بياليكن عورت كى آواز بس قدرتى طورير فيك اورنرى ہوتی ہے، دوران مختلواس کے ول میں برائی کا کوئی خیال نہ ہوتو ہمی اس کی آ واز میں قدرتی لیک اور ایک کشش ہوتی ہے جو مرد کو اپنی طرف مینجی ہے اس کے دل پر اثر

انداز ہوتی ہے اس سئے قرآن میہ ہدایت وے رہاہے کہ آپ کا دل تو یوک بی ہے اس میں گناہ کا کوئی خیال اور وسوسہ تک بھی نہیں لیکن یہ جو قدرتی کچک اور زنانہ پن ہے دوران گفتگواہے بھی شم کریں اور ہت کلف کرخت لہجہ اختیار کریں۔

فلاصد بدلکلا کرفنول کوئی بینی بلاضرورت کوئی بات زبان سے نکال دینا کوئی معمونی کن وتبیں بلکدالی محطرناک چیز ہے کہ بسا اوقات یہ بدکاری کا چیش فیمہ بن جاتی ہے، کسی غیرمحرم سے جاضرورت ایک بات کرنا زنا کا نی ابت ہوتا ہے اس سے معاشقہ پیدا ہوتا ہے اور نوبت بدکاری کئی جاتی ہے اس کے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔

### مومنين كي صفات:

﴿ وَقَدْ آفَلَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ اللَّهُو مُعْرِصُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ اللَّهُو مُعْرِصُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعْرِصُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ اللَّهُو مُعْرِصُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِدُوْنَ ۞ (٣٢٠-٣٣)

فرایا: فَذَ اَفْلَحَ۔ بِ شَک کامیاب ہوگئے، کون کامیاب ہوگئے؟ ان کی صفات سننے سے پہلے یہ بجد لیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کامیاب قرار دیں وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتے ہیں ان کی دنیا بھی سنور جتی ہے آخرت بھی یہ نامکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کامیاب و کامران قرار دیں اوراس کی کامیابی ادھوری ہو۔ یہ س بھی بھی بھی میں مراد ہے کہ بے فک دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگئے، کامیابی سے مراد دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگئے، کامیابی سے مراد دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگئے، کامیابی سے مراد دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ جن کو ناکام قرار دیں تو اس سے مراد بھی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ جن کو ناکام قرار دیں تو اس سے مراد بھی دونوں جہانوں کی ناکامی اور خمارہ ہے آگر اس پر کسی کواشکال ہوتو اس کامنصل مراد بھی دونوں جہانوں کی ناکامی اور خمارہ ہے آگر اس پر کسی کواشکال ہوتو اس کامنصل جواب بھر کسی موقع پر دون گا اس وقت تو زبان کے مفاسداور اس کے فقتے بیان کر دہا ہوں۔ اب ان آیات کا مطلب بھی لیج ، فرمایا: فَذَ اَفْلَحَ۔ لفظ فَذْ عربی میں تاکید

کے لئے آتا ہے مطلب ہے کہ جوہات بیان کی جارہی ہے وہ بینی ہے آسے: اُفلَح بھی صیغہ ماضی ہے جو تحقیق و تاکید کے لئے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے بہا رحمت اور بندوں پر بے انہا وشفقت دیکھیں کہ بندوں کو یقین دلانے اور آنہیں قائل کرنے کے سلے تاکید درتاکید کے انداز میں فرمارہ ہیں کہ بینی کھریھی ہات ہے کہ ان آیات میں جو صفات کنوائی جارہی ہیں ان صفات سے متصف بندے ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں، وہ بندے کون ہیں ؟

﴿ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلوتِهِمْ خَشِعُوْنَ ٥٠٠

وہ لوگ جونم زخشوع سے پڑھتے ہیں بینی اللہ تعالیٰ کی طرف بورے یکسواور متوجہ ہو کر تمام آ داب طاہرہ و باطنہ کی رعایت رکھتے ہوئے ممل طور پراللہ کے بندے بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کامیاب بندوں کی ایک صفت تو ہے ہو لگ آگے دومری صفت تو ہے ہوئی آگے دومری صفت سننے:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ۞﴾

یقینا مجر یقینا وی بندے کامیاب ہیں جولغویات سے بچتے ہیں۔ آ کے تیسری

#### مغرت:

#### ﴿ وَالَّذِينَ مُمْ لِلزَّكُوةِ لَعِلُونَ ٥

الله كوه بندے جوز كو قا بميشه اواء كرتے ہيں۔ فيلون اسم فائل كا صيغه بكر ميشہ ذكو قا اواء كرتے ہيں بھی اس بل غلات نہيں كرنے قرآن وحديث ہيں نماز اور ذكو قا كو جكہ جكہ ايك ساتھ ذكر فرما يا ہے۔ اردو بي يوں مشہور ہوگيا: نماز روزه حج ذكو قا، ذكو قاكوروزه اور حج كے بعد لاتے ہيں حال نكہ نماز كے ساتھ اس كا ذكر ہونا حيا ميں الله عليہ وائر تو ہے مراس بي حول شك نہيں كہ الله اور اس كے رسول صلى الله عليہ وسلم نے جوز تيب بيان فرمائى ہے كوئى شك نہيں كہ الله اور اس كے رسول صلى الله عليه وسلم كے جوز تيب بيان فرمائى ہے الله ورسول صلى الله عليه وسلم كى قائم كرده بيز تيب الله ورسول صلى الله عليه وسلم كى قائم كرده بيز تيب

یہ کی کوئی اتفاقی بات جیس بلک اس میں بوی محکمتیں ہیں اس وقت سے محکمتیں بیان جیس کرتا کہ موضوع دومرا چل رہا ہے بہر حال اصل ترتیب یوں ہے۔ نماز، زکو ق، روزہ، بخی۔ آپ لوگ بھی ہولئے اور تکھنے میں بیر تیب محوظ رکھیں۔ عوام چونکہ ذکو ق و بینے ہے بہت ڈرتے ہیں مال خرج کرتے ہوئے آج کے مسلمان کی جان لگاتی ہے شاید اس کئے بیالئی ترتیب میں ہور کر دی، زکو ق کو پیچھے کر دیا ورند اصل ترتیب یوں ہے: نماز، نکو ق اور وزہ، تی۔ قرآن و صدیف میں بہی ترتیب بیان کی گئی ہے عمواً نماز اور زکو ق کو سیکھا ذکر کیا گیا ہے، اس لئے آئیس 'قریفان' بھی کہا جاتا ہے، قریفان کے معنی ہیں وو ساتھی۔ چونکہ دونوں کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے اس سئے ان کا نام'' قریفان' پڑ گیا۔ اب آگے اصل کئت سنے کہ یوں تو عمواً نماز اور زکو ق کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے لیکن اب آ گے اصل کئت سنے کہ یوں تو عموا نماز اور زکو ق کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے لیکن کیاں اس کے خل ف کیا گیا۔ اٹھار ہویں پارے کے شروع میں سورہ موسنین کی ابتدائی آ بیتیں جو میں نے پڑھی ہیں ان میں نماز اور زکو ق کے درمیان ایک تیسری چیز والے جاتا ہے دوہ یہ کہا میاب ہونے والے اللہ کے بندے وہ ہیں جو فویات سے ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہا میاب ہونے والے اللہ کے بندے وہ ہیں جو فویات سے دوہ یہ کہا میاب ہونے والے اللہ کے بندے وہ ہیں جو فویات سے دوہ ہیں جو فویات سے دوہ ہیں جو فویات سے دوہ ہیں جو فویات سے دیے دوہ ہیں جو فویات سے دوہ ہیں۔

ای طرح دومری جگرتران مجید بیل مشورے کی آیت کونماز اور زکو آے درمیان بیل لایا گیاہے ہے آیت سور آشوری بیل ہے ان دونوں مقامات بیل نماز اور زکو آے درمیان فاصلہ ڈالنے بیل محکمت لغویات سے نیچنے اور مشورہ کی اہمیت کوزیادہ سے زیادہ اجا گر کرنا ہے کہ بید دونوں چیزیں اس قدرمہتم بالشان اور لاکش اختر ، بیل کہ نماز کے بعد ذکو آگا و کر کہا تھا ذکر دوک کر درمیان بیل انہیں جگہ دی گئی پھران کے بعد ذکو آگا و کر کیا گیا ہے۔

مشورہ کی اہمیت وعظ''استخارہ واستشارہ'' میں دیکھ کیجئے۔لغواورفضوں کوئی سے پچتا اس قدراہم اور ضروری ہے کہ دنیا وآخرت کی کامیابی اس پرموتوف ہے۔ یہاں لغو کا مطلب بھی سیجھتے جاہیے کہ ہر وہ کام اور کلام جس کا نہ کوئی دنیوی فائدہ ہونہ اخردی، عقل مندانسان تواپی آخرت کو مدنظر رکھتا ہے آگر کسی کام میں آخرت کا فائدہ شہوتو کم از کم دنیا کا فائدہ نہ ہو دنیا کا شہ شہوتو کم از کم دنیا کا فائدہ بن سوج لے لیکن جس میں کسی قتم کا فائدہ نہ ہو دنیا کا شہ آخرت کا تو بیضنول اور لغو ہے۔ مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اس سے اعراض کرے اور دور رہے بیا تنابزا گناہ ہے جس کی ایمیت جنانے کے لئے اللہ نے نماز اور زکوۃ کے درمیان اسے بیان قرمایا۔

#### معياري مسلمان:

لغواور لائینی سے بینے کی تاکید کے بارے میں بیتو قرآن کا بیان تھا آ گے حدیث بھی من کیجئے:

#### ارش وفرمایا: الله علیه وسلم فرارش وفرمایا:

"من حسن اسلامہ المعرہ تو کہ مالا یعنیہ" (احر، ترزی ابر ماجہ)
اسلام کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن یہ کیے معلوم ہو کہ اس مدی کا اسلام
اللہ کی نظر میں پہند بیرہ بھی ہے یا نہیں؟ اس حدیث میں اس کا معیار بیان فرما دیا کسوئی
بتا دی کہ پرکھ کر مرشخص خود فیصلہ کرنے کہ اس کا اسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں پہند بیرہ ہے
بیانا پہند بیرہ ورنداسلام کا دعویٰ تو مرشخص کرتا ہے۔

، وكل يدعى وصلاً بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا

لیل سے عشق کے دعوے تو سب ہی کرتے ہیں گر ذرالیل سے بھی تو پوچھوکہ وہ بھی ان دعووں کو مانتی ہے بانہیں؟ ایسے گھر بیٹے دعوے کرنا تو آسان ہے بہی حال عشق مولی کا ہے کہ اللہ سے عشق ومحبت کے دعوے تو ہر مخص کرتا ہے جو مخص بھی کلہ کو ادر مسلمان ہے اللہ سے عشق کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے مولیٰ کا عاشق ہے گر ذرامولیٰ ادر مسلمان ہے اسے اللہ سے عشق کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے مولیٰ کا عاشق ہے گر ذرامولیٰ سے بھی تو پوچھیں کہ وہ کیا کہتا ہے؟ سورة العنکبوت کے شروع کی آیات بار بار بتاتا

رہتا ہوں ان میں معیار بیان کیا گیا ہے کہ کس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں معبول اور پیندیدہ ہے اس کی تفصیل وعظ ''ایمان کی کموٹی'' میں و کیے لیس۔

حدیث ش معیار بتا دیا گیا کہ انسان کے اسلام کی خوبی اس بی ہے کہ لا بینی کام دکلام چھوڑ دے، بس یہ ہمعیار جس مسلمان کودیکھیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے ایک نفنول باتوں سے احتراز کرتا ہے جن بی اسے دین و دنیا کا کوئی فائدہ نبیں تو سجے لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ثگاہ میں پندیدہ ہے اور بیاہے دموائے اسلام میں سیا ہے جمرا سے مسلمان تو کہیں خال خال بی ملے ہیں۔ عام لوگوں کی حالت کیا ہے؟ بیکار باتوں کے بغیران کا دفت بی شہیں گزرتا، یہ کناہ کو یاان کی غذاء بن چکا ہے، جس کے بغیروہ زندہ بی نہیں رہ سکتے۔

#### حصوتون كابادشاه:

بیاریل ول نہ جانے کیا اعنت ہے؟ شاہ بیا گھریزوں کے جموف ہولئے کا ون ہے اون ہوت ہولئے کا این کا نمیب ہی جموث کا مجموعہ ہوئی ہی ہوٹ کا مقابلہ کرتے فول سنا ہے جموت ہی کے لئے مخصوص ہے۔ اس میں جموت ہولئے کا مقابلہ کرتے ہیں کہ جس قدر جموف ہول سکتے ہو آج بول اور کہتے ہیں اس دن جموف ہولئے کا مقابلہ کر ایک مقابلہ ہوا ہرائیک نے ہوہ چڑھ کر مصدایا کسی نے کہا میں نے ہاتھی کولوٹے میں برد کر دیا کسی نے اس سے بھی ہوھ کر جموٹ بولا مگر تمام جموثوں میں اول نمبر وہ فض آ یا اور دیا ہم جموثوں کا باوشاہ قرار پایا جس نے کہا کہ میں نے ایک جگہ دو مورتی دیکھیں اسمی بیشی تھیں مرتھیں قاموش ایرا ایک ہوٹ کہا کہ میں نے ایک جگہ دو مورتی دیکھیں اسمی بیشی تھیں مرتھیں قاموش ایرا ہیں ان نہیں ان کہا ہوں کے مردوں کا بھی دیا جموث بول دیا جس کی دنیا ہیں مثال نہیں الی ہوتی کی مال کر بیٹھیں اور خاموش میں بیا ممن ہے۔ کہیں مردول کا بھی کہی مال کر بیٹھیں اور خاموش رہیں یہا مکن ہے اور الی بات کہنے والا بھی اول

نمبر کا جیونا ہوگا۔ آج کل کے مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ مردوں نے خصلتیں تو عورتوں والی اختیار کر کی تغییں،شکل وصورت کا جو قدرتی فرق نفا وہ بھی انہوں نے ڈاڑھی منڈا کرفتم کر دیا۔ اب معاملہ صاف ہوگیا صورت بھی عورتوں کی سیرت بھی **عورتوں کی** وونوں میں کوئی فرق نہیں رہا، تو من شدی من تو شدم۔اس مخض کوکافی سوچ بیار کے بعد بیرجموٹ سوجھا ہوگا مکراب بیامتخان آسان ہوگیا ہے اس میں کامیاب ہوتا بلکہ اول آنا کوئی مشکل نہیں رہا اگر آپ بھی خدانخواستداریل فول کے مقابلہ میں بھی شریک ہوں اور بیا کہہ ویں کہ بٹس نے دو مردوں کوایک جگہ خاموش بیٹے دیکھا تو آب بھی اول آ جائیں سے۔ آج کے دور میں میمکن بی نہیں کہ لوگ خاموش بین سکیس جہال کہیں بیٹیس کے کھے نہ کھے بولنے ہی رہیں کے زبان چلی ہی رہے گی۔ کان کھول کرمن کیجے اگر آپ مسلمان ہیں اور بیمعلوم کرنا جا ہے ہیں کہ آپ کا اسلام انڈ کے بال قبول ہے یانہیں؟ آب اللہ تعالیٰ کے بال مقبول اور بیندیدہ ہیں یانہیں؟ تو خودکورسول الشملی الله علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ معیار ہر لا کر بر کھیں۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بيد معيار ارشاد فروايا كه لغو كلام اور كام سے كمل احتر از سيجيئه اگر آپ کی زبان فضول اور لغو گوئی سے یاک ہوگئی تو آپ کا اسلام پسندیدہ ہاس ہے مشكرادا كيج ورندآب اسلام كے برار وعوے كريں ان كاكوئى اعتبار نبيل اى طرح ایک دوسری موایت میں یہ یر کھنے کے لئے کہ اللہ تعالی بعدے سے رامنی بیں یا ناراش؟ بيمعيارييان كياميا

علامة أعراضه تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعينه" ( كتوات المراني)

بندہ سے اللہ تعالی کے ناراض ہونے کی علامت بیہ ہے کہ وہ ایسے کام یا کلام میں مشغول ہوجائے جس میں اس کا ندونیا کا فائدہ ہونددین کا فائدہ۔کس کواس طرح لا یعنی میں مشغول دیمیس توسمجے لیس کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں اور میدلالیعنی میں الثنغال ال برالله كاعذاب ہے أكر الله تعالى راضي موتے توبيات تنم كابے فائدہ كلام یا کام مجھی نہ کرتا۔ اتنی سخت وعیدیں اس بروارد ہیں اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائیں۔ عقل مندلوگوں کی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے کہیں انہیں اولوا النهى فرمايا ہے كہيں اولموا الالباب اوركہيں اولوا الابصارمعن سب كايك بى بين: "عقل دائے، فہم وشعور والے" عقلاء كا متفقہ فيصلہ ہے كہ جيسے جيسے انسان كى عقل كال موتى جاتى باس كاكلام كم موتا جاتا ب- دونول كا آيس من مقابله بعقل جول جول برصے كى كلام كھنتا جے كاجس كا كلام زيادہ موكا اس مسعقل كم موكى\_ تجربه كرك ديكه ليجيئه بجول من چونك عقل كم جوتى باس لئے بولتے بہت زياده ہیں اور بیرحال عورتوں کا ہے ان کی کم عقلی تجربہ د مشاہدہ کے علاوہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔اس کے بد باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں۔ای طرح یا گلوں کو دیکھ لیجئے ان میں عمل کی ہی تمینیں بلکہ بینقل سے عاری ہیں اس لئے ان کی زبان سب سے زیادہ چکتی ہے، ہروفت بولتے ہی چلے جاتے ہیں کوئی سنے نہ سنے جواب دے نہ دے کیکن ان كاكام بولتے چلے جانا اس لئے عقلاء كار يونيمله بالكل بجا اور درست ہے كہ جول جول عقل کائل ہوتی ہے بولنا کم ہوجا تا ہے۔

اذا تم عفل الموء قل كلامه فايقن بحمق الموء ان كان مكنوا بحمق الموء ان كان مكنوا بب انسان كوزياده بولية ديجمواس كاتمن بون كاليقين كرلوع المند بوتا توزياده بك بك ندكرتا صرف ضرورت كى حدتك تفتكوكرتا محر حماقت مر پرسوار ب جو است چپ نبیس بینطند دی بولنے پر مجبود كردى ب

النطق زين والسكوت سلامة فاذا نطقت فلاتكن مكثارا ما ان ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا

### نعمت كوماني:

قوت گویائی گوایک نعمت ہے گرعافیت اور سلامتی خاموش رہے ہیں ہے۔ لہذا جب تفتیکو کرونو ضرورت کی حد تک بولو بہت ہاتونی مت بنو۔ قوت گویائی اللہ تعالیٰ کی بہت بنوی نعمت ہے۔ نعمت کاحق ہے ہے کہ اس پرشکراداء کیا جائے اور اسے مجے طریقے سے خرج کیا جائے۔ یہال تمن چیزیں ہیں ایک ہے شکر نعمت دوسری ہے اسراف اور تیسری چیزیں ہیں ایک ہے شکر نعمت دوسری ہے اسراف اور تیسری چیز ہے تبذیر۔

ال شرنعت توبہ کہ جہال استعال کا موقع ہود ہال احمت کو استعال کیا جائے اگر موقع پر بھی نعمت کو استعال نہ کرے گا تو یہ ناشکری ہوگی۔ ضرورت کے وقت بھی خاموش رہنا غلط ہے ہوفت ضرورت بفقد رضرورت بولنا چاہئے۔ ہر شخص کی ضرورت اس خاموش رہنا غلط ہے ہوئی استعارے مختلف ہے مثلاً اگر کوئی شمیلے پر پھل دغیرہ بیچنا ہے تو اگر و بورا دن بھی کھل فروخت کرنے کے لئے آ واز لگا تا رہے تو یہ اس کی ضرورت میں واض ہے لیکن ایسے لوگوں کو بھی اس بر عمل کرنا چاہئے:

<u>نظر</u> دست بکار و دل بیار

یعنی ہاتھ تو کام میں مصروف ہیں اور دل اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہے۔

صرورت کے موقع پر بولٹا تو ہے گرضرورت پر اکتفاء نہیں کرتا ضرورت ہے۔
زیادہ بولٹا ہے۔ ضرورت دو باتوں کی تھی گراس نے چار کہددیں تو بداسراف ہے۔
ضرورت سے زائد گفتگو آگرچہ جائزت می ہوکوئی گناہ کی بات نہ ہوتو بھی اسراف ہیں
داخل ہے۔ یہ بات تو بونی سمجھانے کے لئے ہیں نے کہددی ورنہ بیاتو ممکن ہی نہیں
کہ مسرف اور باتونی گناہ کی بات کرنے سے فیج چائے اوراس کی ساری بو تیں جائز

بی ہوں۔ جب زبان چلتی رہے گی تو جائز ناجائز ہر تم کی باتیں کرنا ہی چلا جائے گا،

مجھی غیبت، بھی چغلی، بھی ہے جا الزام تر اٹی غرض جو کچھ ذہبن میں آئے گا بکتا ہی
چلا جائے گا، زیادہ ہوئے کی وجہ ہے اس کوسوچنے کا موقع نہ مے گا بلکہ پتا بھی نہ چلے
گا کہ کیا کچھ بولٹا جا رہا ہے۔ امراف کی حدیث واض ہونے کے بعد بینامکن ہے کہ
اس کی ساری گفتگو جائز باتوں تک محدود رہے اور ناجائز سے فی جائے۔

تندير الى مفتلوكو كيت بيل جس كاكونى موقع اور جواز ند مور گناه كى بات كرنا تندير الى مفتلوكو كيت كرنا تندير يواجرم باس كاندازه قرآن كى اس وعيد سے يجيئے:

﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوْآ اِخْوَانَ الشَّيْطِيْنَ \* وَكَانَ الشَّيْطِنُ لِللَّهِيْطَنُ لِللَّهِيْطَنُ لِللَّهِيْطَنُ لِللَّهِ الْمُعَانُ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهُ كَفُوْرًا ۞ ﴾ (١٢-١٢)

تبذیرا تا ہذا گناہ ہے کہ اس کے مرتکب شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا

کہ شیطان کے بھائی ہیں بلکہ اِنْحُوان الشیطِیْن دِنرایا کہ یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں مرف ایک شیطان ٹیل ملکہ جبتے یہ ہیں استے ہی ان کے ساتھ شیطان کے بھائی انہیں کون فرمایا؟ اس لئے کہ شیطان نے بھی عقل ہوئے ہیں۔ شیطان کے بھائی انہیں کون فرمایا؟ اس لئے کہ شیطان نے بھی عقل میں تبذیر سے کام لیا تھا۔ اللہ تعالی نے عکم فرمایا کہ آ دم عید السلام کو بجدہ کرویہ بن کر میں تبدیل نے اپنی عقل دوڑ ائی حالا نکہ عقل ہر جگہ کام میں ورڈ سے تو بجدہ میں کر کے لیکن شیطان نے اپنی عقل دوڑ ائی حالا نکہ عقل ہر جگہ کام مورد کا قصیل بہلے مورد کا قائد میں: ﴿ إِفْدِ نَا الصِّواطُ الْمُسْتَقِیْمَ ﴾ کی تغییر کے تحت بیان کر چکا میں۔ اللہ تعالی کہ توجود میں اور اللہ تعالی کی توجید میں عقل کو استعالی کرنا جائز ٹیس ہوئے کی سے کا استعالی کرنا جائز ٹیس ۔ یعقل کا بے موقع کا استعالی کرنا جائز ٹیس ۔ یعقل کا بے موقع کا بھتالی اور تبذیر ہے۔ شیطان کو اللہ تعالی کے وجود کی بلکہ اس کے ایکم الحکمین ہونے آئے بھی پورا بھین تھا گر پھر بھی اللہ تعالی کے وجود کا بلکہ اس کے آئم الحاکمین ہونے کا بھی پورا بھین تھا گر پھر بھی اللہ تعالی کو اللہ تعالی کے وجود کا بلکہ اس کے آئم الحاکمین ہونے کا بھی پورا بھین تھا گر پھر بھی اللہ تعالی کو اللہ تعالی کے وجود کا بلکہ اس کے آئم الحاکمین ہونے کا بھی پورا بھین تھا گر پھر بھی اللہ تعالی کو دورد کی اللہ تعالی کو وجود کی بلکہ اس کے آئم الحاکمین ہونے کا بھی پورا بھین تھا گر پھر بھی اللہ تعالی کو دور شروع کی اللہ تعالی کو حکم کے سامنے اپنی عقل کی دور شروع کر

وی کہ میں تو آ دم سے افضل ہوں اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔آگ کا مرتبہ تو مٹی سے زیادہ ہےآگ بھڑکتی ہے شعلہ زن ہوکر او بر کو جاتی ہے منی میں ریاف میت نہیں وہ تو اوپر سے بنچے کو آتی ہے میں اعلیٰ موں اور آ دم مجھ سے اونیٰ ہے آپ نے اعلی کو حکم وے ویا کہ اونیٰ کے سامنے جعک جائے یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ دیکھے عقل کی تبذیر کا وہال کہ اللہ تعالی کے سامنے بحث کر رہاہے کہ ان كے حكم كے مقابلہ ميں اپني حكمت اور فلسفہ بمحار رہا ہے۔ يمي حال آج كل كے بے دین لوگول کا ہے۔ بیرجواسکول، کالح کامسموم طبقہ ہے بیجی ہرجگدعقل کے گھوڑے دوڑا تا ہے اور شری مسائل میں حکمتیں حلاش کرتا ہے کہ بدچیز جائز کیوں ہے اور بد ناجائز كيول ہے؟ شيطان كے انجام سے عبرت حاصل كيجة اس في عقل ميں تبذير ے کام لیا تو بھیجہ یہ کہ تیامت تک کے لئے مردود ہوگیا۔ ای طرح جولوگ دوسری نعتول میں تبذیر کرتے ہیں کسی نعت کا بے موقع استعال کرتے ہیں ان سے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بیشیطانوں کے بھائی ہیں جو کام شیطان نے کیا وہی کام میہ بھی کررہے ہیں۔قوت کو یائی نعمت ہے اور زینت ہے۔اس نعمت کی ناقدری نہ کریں بے موقع ند بولا کریں۔موقع پر بولیس اور سوچ سمجھ کر بولیس کام کی بات کریں۔ بیہ مویائی الله تعالی کی بہت بری نعت ہے اگر اس میں تبذیر کی بے موقع بولنے ملے تو سوچیں اللہ تعالی کو اگر عصر آئی ناراض ہوکر انہوں نے اپنی نعت چھین لینے کا فیصلہ کر لیا مثلاً موزگا کر دیا یا زبان میں کینسر کی بیاری لگا دی تو کیا ہے گا؟ اس بات کوسوچیس اوراللدتعالى كےعذاب سے بيخے كى كوشش كريں اتنى بردى نعست كوضائع كررہے ہيں۔

### بسيارگوئی کانقصان:

آمے مجھانے کے لئے شاعر نے اپنا تجربہ بھی بتایا ہے اور بیرہ ات ہر مخص پر گزرتی ہے۔ ر ما ان ندمت على سكوتى مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا

اہے حالات کو سوچیں اور نصیحت کیڑیں۔ شاعر اپنا تجربہ بتا رہا ہے کہ بیں فاموش رہا ہوں اور پھر بعد بیں فاموش رہا ہوں اور پھر بعد بیں عامت موس رہنے پر تو بھی بعد بیں بوا کہیں خاموش رہا ہوں اور پھر بعد بیں عاموں کی ہوکہ کیوں خاموش رہا؟ اید تو بھی نہیں ہوا ہاں اس کا المن مفرور ہوا اور کی بار ہوا وہ کیے؟

گ ولقد ندمت على الكلام مرارا

بولنے يركنى بار عدامت اور خفت افعانى يدى - أيك بارنبيس بلك كى بار يكى بار، مثلاً بوی سے جھڑ کراسے ملاق دے دی اب پریٹان اور پھیان کہ بائے! بیکیا کر جیٹا۔ طلاقيس بعي كم ازكم تين دية بن تاكدندامت يرندامت بوتى ري كررجوع كى كوئى صورت ندرہ۔ای طرح کی نے کوئی بات خلاف طبع کمددی تو اس کو کالی دے دی۔جوایا اس نے محکائی نگا دی تو اب مجرشرم سار اور پریشان۔ بیتو و نیوی پریشانیاں بي جب كدنبان كى وجهت آخرت كاعذاب توبيت زياده بدالله تعالى سبك حاظت فرمائیں۔غرض بولنے پرتو پر بیٹانیاں ہی پر بیٹانیاں ہیں بر مخص خود اپنا تجزید کر في الين عالات من فوركر بيلين خاموش رين يرجمي كى كوعمامت نيس مولى بمي آب کی زبان سے بیٹیس فکل ہوگا نہ کی اور کو بیائے سنا ہوگا کہ میں فلال موقع بر خاموش رہاں لئے میراا تنا اتنا نقصان ہو کیا اس لئے اپنی خاموثی پر پھیتار ہا ہوں۔ ایسا مجی نیس ہوگا اس کے بھکس آپ نے بولنے پر بار یا تنسان اٹھلیا ہوگا، شرمندگی ا شائی ہوگی۔ دنیا کے اکثر نقصان اور لڑائی جھڑے بولنے پر مورے ہیں۔ خاموثی میں کوئی تعصان میں بلکہ اس میں سلامتی ہے بال اگر آپ کو بولتا ہی ہے فاموش میں رما جاتا ہولئے کے لئے بے تاب ہیں تو دین کی بات سیجے اللہ کے احکام لوگوں تک كنجائية ال ك نتيج من أكر بقابر تقصان موكما كسى في ينائي بعي كروي توبي شرامت کی بات جیس بلکہ فخر کا مقام ہے۔ اس ظاہری نقصان اور ذرائی بکی پر بہت بڑا اجر ہے۔ بولٹائی ہے تو ایسے موقع پر بولئے لیکن یہ کیا کہ مسلمان دنیا کی لغواور بے کار باتیں کرکے تو بار بار ندامت اٹھائے کہ کاش بیس نے یہ بات نہ کبی ہوتی ، کاش بیس نے یہ کام نہ کیا ہوتا گر دین کے معاطے میں اور بالخصوص اللہ تعدلی کی نافر مانیاں و کھے و کیے کر فاموش دہ ہواور گونگا شیطان بن کر و کھتا رہے۔ زبان کو فضول کوئی جائیں گر ریش ہے میں نہ ہواور گونگا شیطان بن کر و کھتا رہے۔ زبان کو فضول کوئی سے بچانے کے لئے بچھے نئے بتاتا ہول آئیس یا دکر لیس اور بار بار سوچا کریں۔

### فضول گوئی سے بینے کے سنخ:

### يېلانسخە:

ونیا بھر کے حکاء، فلاسفہ سائنسدان، وانشوروں اور دمائی ڈاکٹروں کا بیہ متفقہ فیصلہ ہے کہ زیادہ بولنے والا احمق اور بے وہوف ہے۔ خود بھی زیادہ باتوں ہے بچیں خاموثی کی عادت ڈالیں اور کوئی دوسرافض آپ کے سامنے زیادہ باتیں کرنے لگے تو اسے بھی بتادیں کہ بھائی! ونیا بھر کے عقلاء کا بیا جنائی فیصلہ ہے کہ زیادہ بولنا اور زبان چلانا کوئی عقل مندی نہیں بلکہ فتور عقل اور جمافت کی علامت ہے لہذا آپ اسی جمافت تہ کریں۔ وہ پھر بھی باتوں سے باز نہ آ ئے تواسے خیر خوا بانہ مشورہ و بیجئے کہ آپ مریض نہیں دمائے کے کسی اسی شامن ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواسیئے۔ بے چارہ مریض ہے مریض سے اظہار جمددی تو کرناتی جا ہے۔

#### دومرانسخه:

اس حقیقت کو بار بارسو پا کریں کد دنیا بیس مجھی کسی انسان کو خاھوش رہنے پر سی هم کی عمامت نبیس ہوئی۔ اس بارے بیس اینے حالات کو مجھی سوچا کریں۔

دوسرول کے حالات کو بھی دیکھیں۔

ایک بارش اینے بیٹے کے ساتھ بازار کی کام سے میاروہ کہنے لگے کہ میں اپنی گاڑی بینا ماہنا ہوں بیال دلال رہے ہیں ذراان سے بات کرتے جاکیں۔دلالوں ے سائنے جا کر گاڑی موک وی وہ آ مجے اور یکے دام بتائے مر بیدوام ان کے اس اندازه سے كم تق جينے ميں يروف كرنا جائے تقدوجن مي ايك اندازه لكاكر كئ تے کدائے میں گاڑی بک جائے تو ٹھیک ہے ورندوایس آ جائیں کے۔انہوں نے کم وام بتائے اس کے بعد بولنا شروع ہوگئے کہ بال بولیس آب کتنے میں دیں مے؟ مر به خاموش وه پھر بولے ارے بچھ تو بتاؤ کچھ بولوتو سبی محربیہ بالکل خاموش ہو مے کو یا س بی جیس رہے بس ایک دومنٹ تغیرے۔ چرکاڑی اسٹارٹ کی اور واپس ملے آئے اگر میجی بولنے لکتے کدائے دام دووہ کہتے میں اتنے لے لور مد کہتے میں اتنے دو خواه مخواه ایک دوسرے کا دماغ کماتے رہے اور وقت بھی ضائع ہوتالیکن ان لوگوں کی زبان سے پہلی بات من کر بی انہیں اندازہ ہو کیا کہ بیسودا بنما نظر نبیس آتا۔ اس لئے بس ایک دومند بی تخرید اور وقت ضائع سے بغیروباں سے مل دیکے اس تعدوی فی سال گزر مے مرجے می نے پہلے بتایا کہ عبرت کی بات خواہ کی مخص سے ل جائے وہ دیندار ہو یا ہے دین بلکدامت بی کیول نہ ہواس کی بات مجھے یادراتی ہے۔اسینے منے کا بدا تداز مجھے بہت بیندآ یا اب بھی بھی بھی ہیں انہیں شاباش دے دیتا ہول کہ اس دن بہت احما کیا آپ نے، کھ بولنے تو اینا دمائے بھی کمیائے میرا وقت بھی ضائع كوتے ۔ اجماكياكه فاموثى سے جل ديے۔

انسان بول کر بار ہا شرمندہ ہوتا ہے مکر خاموش رہنے پر بھی شرمندگی نہیں ہوتی ملکہ خوشی ہی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا میں اس موقع پر خاموش رہا ورندا تنا نقصان ہوتا ایسی شرمندگی ہوتی۔

#### تىسرانىخە:

تیسرے نمبر پرایک قصہ باد کر لیجئے اس ہیں بھی غور کریں اورنسخہ کے طور پر اسے استعال کریں۔ کیتے ہیں کسی شنرادہ نے کہیں خاموثی کے فوائد اور بولنے کے نقصان یر صلتے لہذا اس نے تہیہ کر میا کہ ہمیشہ خاموش رہوں گا اور مجی نہیں بولوں گا۔ بادشاہ کو جب بہا چلا کہ شنرادہ کی بول جال بند ہوئی جوہیں تھنے سکوت ہی سکوت طاری ہے تو بہت فکر مند ہوا اور علاج کا تھم دیا، بڑے بڑے نامور اطباء بلائے مے۔ انہوں نے علاج كيا مكر ب سود، پھرسوجا شايد كس نے جادوكر دياياج يل لك كئي،كوئي بعيت سوار ہو گیا۔ لہٰذا عال بلائے محتے انہوں نے ہرتئم کے تعویز کنڈے نونے ٹو تھے کرکے و کھے ے مرشرادہ اب بھی بول کرنہ ویا۔ بادشاہ کی تشویش اور بردھی جب سارے علاج نا کام ہو میں اور کوئی جارہ کارنظر نہ آیا تو آخری علاج بیسو جما کہ اینے ماحول سے دور تمہیں بہاڑوں، جنگلوں کی طرف اسے لے جاؤاور تفریح کراؤشاید آپ وہوا کی تبدیلی ہے اس کی زبان کھل جائے یا شکار کھیلنے ہے اس کی طبیعت کھل جائے اور خوش ہوکر کوئی بات کرے جیسے آج کل موگوں نے عورتوں کا بھی میں علاج شروع کر دیا ہے، عجیب زمانہ آگیا ہے، بے دینی کی تحومت سے عقلوں پر بردے بڑھتے ہیں۔ عورتمی تو میں بن پاکل مرخاوندان سے بڑھ کر پاکل۔عورت کو ذرای تکلیف ہوجائے یا ہونہی مركر في كلي قواس كي محي تشخيص اورعلاج كى بجائي عورتون كوتفرح كروات بين كمر ے نکالو دور دراز تفریح کراؤ، سیرسیائے سے طبیعت بحال ہوجائے کی بیکون ساعلاج ہوا؟ اس بے بردگی اور بے حیائی سے تو اس کا وماغ اور خراب ہوگا۔وہ تو بار بار بی کہے گی میں بمار ہوں مجھے اور تفریح کرواؤ۔

شفرادے کو لے محے تفری کے لئے جنگل میں چلتے ہوئے کسی طرف سے تیترکی آواز آئی۔ شکاری نے فوراً نشانہ لگایا اور اسے مار گرایا۔ اب شفرادہ بولا ''اور بول'

مطلب بیرکہ چکو اُمیا ہو لئے کا مزا ذرا اور بول۔ بس پھر خاموش، وہ لوگ ہجھ گئے کہ بیاتو مکار ہے جان ہو چھ کرنہیں بول بادشا ہ کو بھی شعبہ آئیا اوراس نے حکم دے دیا کہ اس کی بٹائی نگا دائے کوئی عذر نہیں بلکہ بیر مکار ہے سب کوخواہ مخواہ پریشان کر رکھا ہے لگا واس کی بٹائی دیکھیں کیے نہیں بول ۔ یہ سنتے ہی کار شدول نے اسے مارنا شروع کر دیا جب کا فی مارنگ چکی تو بھر بولا: "ایک بار بولنے پر اتنی مارکھالی دوبارہ بھی بولا تو تیرا کیا ہے بات ہی کہتے ہی پھر خاموش، مار بردتی رہی کیان وہ ووبارہ بھی بولا تو تیرا کیا ہے گائی دوبارہ بھی بولا تو تیرا کیا

فاموقی افقیار کرنے کا بہتیر انسی ہے اور برا بجیب نسی ہوتے ، ان کی بھی تو یہ جائے کہ جو بسیار کوئی کے مریض ہیں کسی طرح ف موش نہیں ہوتے ، ان کی بھی کوئی شعکائی لگانے والا ہو ہر وقت ورہ لے کر کھڑا رہے جیسے ہی بک بک شروع کریں درہ مریم کریں درہ مریم کریں اس لئے یہ مریض تھیک تیں ہوتے اور ہولتے جلے جاتے ہیں۔

### چوتفانسخه:

یہ بات قوب ہجھ لیں کہ انسان کے قلب میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے ای کا ذکر زبان پر ہوتا ہے اس کی محبت قلب میں بڑھتی جاتی و کر زبان پر ہوتا ہے اس کی محبت قلب میں بڑھتی جاتی ہے۔ جب ونیا کی باتیں ضرورت سے زیادہ کریں سے تواس سے ونیا کی محبت دل میں بڑھے گی۔ ایک بار حضرت رابعہ بھر برحم ہا اللہ تعالیٰ کی خانقاہ میں پچھلوگ و نیا کی برائی کی باتی کی باتی کی برائی کی باتی کی باتی کی برائی کی باتی کی باتی کی باتی کی باتی کی باتی کی باتی کی برائی کی برائی کر رہے تھے تو فرہ یا کہ دل میں ونیا کی محبت میں جاتے کہا کہ بیتو و نیا کی برائی کر رہے تھے تو فرہ یا کہ دل میں موموقع اس کا فرزبان پر آتا ہے۔ جس کی محبت دل میں ہوموقع ہے موقع اس کا ذکر زبان پر آتا ہے۔ جس کی محبت دل میں ہوموقع ہے موقع اس کا ذکر زبان پر آتا ہے۔ جس کی محبت دل میں ہوموقع ہے موقع اس کا ذکر زبان پر آتا ہے خواہ بصورت ذم میں کیوں نہ ہو۔ ونیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اس کے جب بھی زبان نضول کوئی کا دخاصا کر بے تو بیسوچا کریں کہ اس میں آپ کا اس کے جب بھی زبان نضول کوئی کا دخاصا کر بے تو بیسوچا کریں کہ اس میں آپ کا اس کے جب بھی زبان نضول کوئی کا دخاصا کر بے تو بیسوچا کریں کہ اس میں آپ کا

كتنا نقصان ہے۔

# نبي عن المنكر كا فائده:

آپ خود بھی ان تنخول پر عمل کریں اور انہیں آھے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کا اہتمام کریں، آھے رہوں تک بھی

- 1 آپ نے اپنافرض اداء کیا۔
- ک جب آپ بات آ مے بہنچائیں ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ موگا اس میں آپ کا بھی دیا ہوگا اس میں آپ کا بھی دیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا۔
- علے جیسے دین کی باتھی آئے ہونی کی اور معاشرہ سدھرتا جائے گا سب کے سے دین پر قائم رہنا آس ہو جائے گا، مثلاً دین کی بہی بات لے لیں کہ آپ نے اپنے ماحول میں سب لوگوں کی بید ذہن سازی کر دی کہ فضول گوئی کے استا استان بیں فاموثی کے بید یہ فوائد ہیں۔ جب سب کا ذہن بنا دیا اور سب نے طرکر لیا کہ ہم اپنا فیمتی وقت ضائع نہیں کریں گے تو آپ کے لئے اور دومرے تمام ملئے والوں کے لئے شریعت کا بیتھ آس ن ہوگیا۔ جب بھی کوئی ملے سلام کے بعد مختصر سے اففاظ میں خیرت ہو تھی اور تنجی اور تنجی کا کر ہاتھ میں چار کی چیکہ دومرے کا بھی ذہن ہا ہوا کہ وہ کی بیا توں کی بیا تو اس کے بعد مختصر سے اففاظ میں خیرت ہو تھی اور تنجی کا اور کی جائے میں چار کی جائے دیں ہا ہوا کی جائے دین ہا ہوا کر میں لگ جائے گا۔ تیمرا بھی سے دی کر میں لگ جائے گا۔ تیمرا بھی سی کرے گا خرض تمام اہل جس گا اس گناہ سے باسانی نی جائیں گے۔ سب کے لئے دین کر جان آسان ہوگیا۔
- بہتنی بارآپ بات کریں گے آپ میں زیادہ مضبوطی پیدا ہوگی۔آیک بار بات کن لیک کان میں پڑھی تو یہ سبت کا پہلا مرحلہ ہے چھر جب اے زبان پر لائے اور دوسروں کک نوسبت پختہ ہوگیا۔ چھر آ کے جتنی بار وہراتے جامیں کے آئی می پہنٹی اور مضبوطی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ مضبوطی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔

آمے پہنچانے کے است فاکدے ہیں اس لئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہے باتیں پہنچائیں اگر عین وقت پر پہنچا دیا کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا کسی کو بیکار باتوں میں مشغول دیکھیں اور مناسب طریقے سے ٹوک دیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، سننے والے کوبھی کہ بروفت انجکشن گ گیا اور مرش کا علاج ہوگیا۔ ٹوکٹے والے کوبھی فائدہ کہ بروفت ان کہ کی اور مرش کا علاج ہوگیا۔ ٹوکٹے والے کوبھی فائدہ ہوگا۔ کہ بروفت اس نے نہی عن ایمنکر کا فریضہ انجام دیا۔ اس کا اجر وثواب بھی زیادہ ہوگا۔ حضرت لفمان علیہ السل م اسے بین کو کھی ہوت فر مارہ ہیں:

﴿ يَبُنَى الْقِيرِ الصَّلُوةَ وَأَمُرُ بِالْمَعُرُونِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاضْبِرْ عَلَى مَا اَصَابَكَ \* إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۞ ﴾ وَاصْبِرْ عَلَى مَا اَصَابَكَ \* إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۞ ﴾ (١٢-١١)

 تعالی کے سیرد سیجے اور اینا فرض اداء کرتے بلے جائیں۔ بیتو ہو بی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا بندہ نبی عن اُمکر کا فریعندانجام دے اور وگوں کی ایذاءرسانی ہے محفوظ رہے۔ ببرحال جهال کہیں منکر دیکھیں حسب موقع بات کہد دیا کریں اور اگر آپ ڈرتے ہیں تو زیادہ بحث ومباحثہ نہ کریں ایک بار کہہ دیا کریں کہ بیر گناہ ہے اپنا فرض اداء کرویں ایک بار بات تو جلا دیں آ کے بحث نہ کریں بس ایک بار کہ کرفرض سے سبدوش ہو گئے آ مے مزید بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں محرقصہ بیرے کہ آج کا مسلمان حل کی بات کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہے بیسوی سوچ کرحل بات کہنے ہے رک جاتا ہے کہ فلال عزیز یا دوست کوحل بات کہددی تو وہ ناراض ہوجائے گا، بیکم کو بروے كا كهدديا تو وه بكر جائے كى اگر دوست ناراض ہو كئے رشتہ داروں نے رخ مجير ليا تو اس كاكيائ على الرخدانخواسة بيكم بكر كني تو زنده كييرب كاربس بيهوج سوج كر گھلٹار ہتا ہے اور حق بات کہنے کی ہمت بی نہیں بڑتی یا اللہ! ہمارے دلول میں اپنی اتنی محبت بجروے جودنیا بجرکی محبوں یر، دنیا بحرکے تعلقات یر غالب آ جائے اپنی محبت کی ایسی حاشنی عطاء فر ماجس کے سامنے بوری دنیا کا خوف، دنیا تجری طمع اور لا چ فناء ہوجائے ، یا اللہ اپنی رحمت ہے ایسی محبت عطاء فرہ دے۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العلمين.





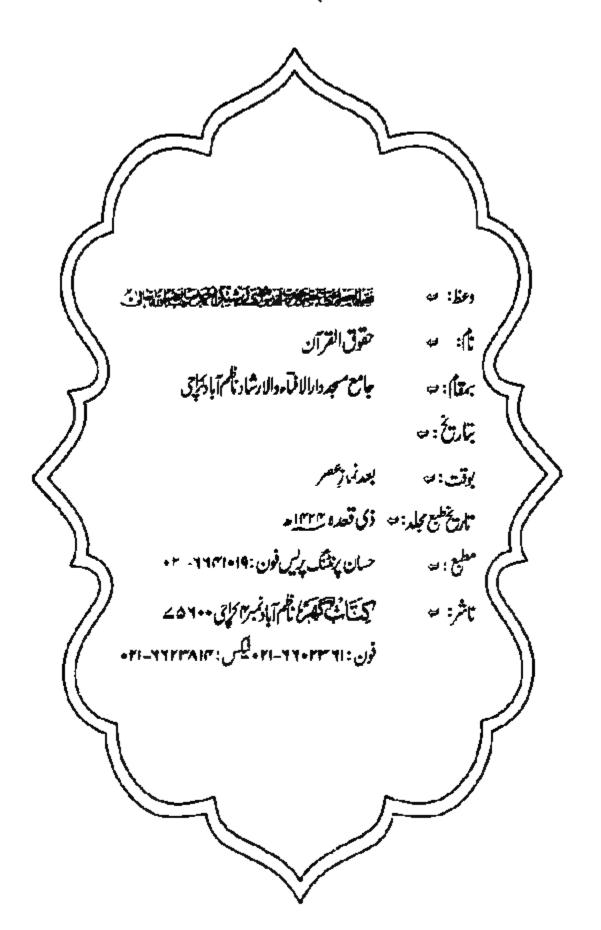

وعظ

# حقوق القرآن (مريم بينايه)

الحمد لله نحمده ونستعيبه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُوْانَ مَهُجُوْرًا ﴾ (٢٠-٢٠)

حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كالمعمول:

حصرت عمروضى الله تعالى عنه كامعمول تعاكمة ت قرآ ل مجيدكو چومت تصاوري

كلمات كتي تتع:

"عهد دبی ومنشود دبی عزوجل" تَتَرَجَمَدَ:"بيهر بردبع وجل كاعبد باوراس كے قواتين كالمجموعه سے."

مود یول میں ہے ہم نے کی کو قرآن جید چرے نہیں دیکھا، البتہ استاذ محرّم حضرت مفتی جرشفیج صاحب رجمہ اللہ تعالی قرآن جید کو چوا کرتے تھے، تلادت ہے بل قرآن جیدکو چوا کریں، آنکھوں سے لگائیں، دل سے لگائیں، مر پر کھیں اور چرمے قرآن مجیدکو چوا کریں، آنکھوں سے لگائیں، دل سے لگائیں، مر پر کھیں اور چرمے ہوئے کہیں "عبد دبی ومنشود دبی عزوجل" ہی محق ومطلب میں تورکن اور سے اور اس کے قوانین کا مجموعہ ہے، "عبد دبی " کے معنی ومطلب میں تورکن اور سوچیں کہائی قرآن اللہ تعالی نے ہم سے بچھ وحدے لئے ہیں، یہ قرآن اللہ تعالی سے ایک معاہدہ ہے، ہم اس کو پڑھ تو رہے ہیں گھر میں تو رکھا ہوا ہے، گراس میں کیا کیا عبد ہیں؟ کن کن چیزوں پڑل کرتا ہے، کن کن چیزوں سے اللہ تعالی نے دوکا ہے، اس عبد کی تفصیل کیا ہے؟ اس کے مطابق عمل ہور ہا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی نے کے عبد کو پورا کرد ہے ہیں؟ اس کوموع جائے، "منشود دبی عزوجل" ہی میرے کے عبد کو پورا کرد ہے ہیں؟ اس کوموع جائے، "منشود دبی عزوجل" ہی میرے رہے وہل کے احکام ہیں اور تو آئین ہیں، ان میں کوئی تھم مشکل نہیں، اس لئے کہ رہ عارف علی اللہ ہارا رہ ہے جوانتہائی شغیق، کریم اور دیم ہے، تلادت میں ان باتوں کو سوعا جائے۔

جب تلاوت شروع کریں تو بیاجی ذہن میں رکھیں کداندنت لی کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور ان کا کلام خود انہی کو سنا رہا ہوں اور وہ اپنا کلام من کرخوش ہورہ ہیں، ویا بیل مصنف، مضمون نگار یا شاعر کو اس کا کلام پڑھ کر سنائیں، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، قرآ ن مجید سے متعلق بھی بی سوچیں کہ خود صاحب کلام اللہ تعالی کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، وہ کتنا خوش ہورہ ہوں ہے، یوں کلام یاک کی تلاوت شروع کی جائے تو

ظاہرہ کدانسان خوب دل حاضر کرے متوجہ ہو کرخشوع وخضوع کے ساتھ اور الفاظ کھنچ کا خیال رکھتے ہوئے خوب مزے لے لیے کر تلادت کرے گا۔

لیکن اس میں ایک اشکال ہے کہ جب بی تصور کرکے تلاوت کریں گے تو ظاہر ہے کہ بہت آ ہتہ آ ہتہ مزے لے لیکر پڑھیں گے، اور ہر لفظ کوخوب جوید کے ساتھ اواء کریں گے اور ظہر کھر کر تر تیل سے تلاوت کریں گے اس طرح الاوت تھوڈی سے مقدار میں ہوسکے گی، بھی تو مضامین کی طرف توجہ کرکے بالکل رک جائیں گے، اپنا قصہ باد آ گیا، جب میں دار العلوم کورٹی میں تھا، ایک بار وہاں سے شہر کی طرف آ تا ہوا، راستہ میں تلاوت شروع کر دی، مختلف کا موں کی وجہ سے مختلف مقامت پر جاتا پڑا، دار العلوم واپسی تک تقریباً تین کھنے تک ایک بی آ یہ وہرا تا رہا، اللہ تعالی کا فضل ہوا، دار العلوم واپسی تک تقریباً تین کھنے تک ایک بی آ یہ وہرا تا رہا، اللہ تعالی کا فضل ہوا، دار ایک آ یہ میں ایسا مزا آ یا کہ بار بار ای کا تحرار، آ یہ بھی بتا دوں حالانکہ بظاہر عوام ہے جھیں گے کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں۔

﴿ وَمَا النَّكُمُ مِنْ رِبًّا لِيَرْبُواْ فِي آمُوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْ آمُوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَاللَّهِ \* وَمَا النَّهُ مِنْ ذَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَلُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۞ ﴾ (٣٠-٣٠)

ال آ مت کو طاوت کرتے ہوئے بید خیال آگیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیے حاصل ہو؟ بس ای خیال بل محوموگی ، اتنا مزا آ یا ، اتنا مزا آ یا کداب چیوڑی تو کیے چیوڑی ؟ فرمایا تم لوگ بجھتے ہوکہ سودی لین دین اور ناچا کر آ مدنی کے ذریعہ مال جمع ہوتا ہے ، محر اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں بھی لوگ ہیں مال اس طریقہ سنت جمع فرین ہوتا ، جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں بھی لوگ ہیں مال برحانے واللہ کی مال برحانے واللہ ہوتا ہے ، مین فرمایا کہ ان کا مال برحت ہے ، بلکہ فرمایا "فالولیات محمد المعنی فون" نہیں فرمایا کہ ان کا مال برحت ہے ، بلکہ فرمایا "فالولیات محمد فون" نہیں فرمایا کہ میں جو برحانے کے ماہر ہیں، "ایک مفید فون" نہیں فرمایا کہ میں جو برحانے کے ماہر ہیں، "ایک میڈ ون" نہیں فرمایا کہ میں جو برحانے کے ماہر ہیں، "ایک میڈ ویک مال

بڑھانے میں خوب مہارت رکھتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ جواللہ تعالیٰ کی راہ میں خریج کرتے ہیں، جہال بھی کوئی ایبا مضمون آئے اس پرغور کیا جائے، خاص طور ہے قرآن ایمان مجید کے دوقتم کے مضامین بہت خور طلب ہیں، ایک وہ مضامین جہاں قرآن ایمان والوں کی صفات بیان کرتا ہے، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، دوسرے پارے کے دوسرے پاؤے شروع میں: "لکیس البور" اور "قد اُفلَح الْمُؤْمِنُون" کا پہلا رکوع دوسرے پاؤے شروع میں: "لکیس البور" اور "قد اُفلَح الْمُؤْمِنُون" کا پہلا رکوع والوں کی صفات ہے ہوا کرتے ہیں؟ ایسے مقام پرسومیں کہ مؤمن تو ہم کہلاتے ہیں اور والے لوگ کیے ہوا کرتے ہیں؟ ایسے مقام پرسومیں کہ مؤمن تو ہم کہلاتے ہیں اور خود بھی ایس کیوں خود بھی ایس کیوں کو مؤمن تھی ہونی صفات ہم میں کیوں خود بھی ایس کی مونی صفات ہم میں کیوں خود بھی ایس کی ہوئی صفات ہم میں کیوں خود بھی ایس کی ہوئی صفات ہم میں کیوں خود بھی کہا ہے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور ساتھ ساتھ دعاء بھی کی خود بھی ۔

## مومنين كي صفات:

قرآن نے مؤمنین کی پیصفات مجی بار بار بیان قرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام س کران کے ول وال جاتے ہیں اور اس کا کلام س کرآ تھیں بہنے گئی ہیں۔
﴿ وَيَشِيرِ الْمُخْبِيْنِ ﴿ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتُ فَكُوبُهُمْ ﴾ (۲۲-۲۳)
فَلُوبُهُمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَجِلَتُ اللّٰهِ وَجِلَتُ مَنْ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل آپ ان کی آسیس آنووں ہے بہتی دیکھتے ہیں اس سب سے کہ انہوں فرحت کو بیجان لیا۔"

جب ان کے سامنے قرآن کی علادت کی جاتی ہے تو ان کی آکھیں بہنے گئی ہیں، تاروتے ہیں کدان کی آکھیں بھی جارہی ہیں، بھی نہیں کدآ تھوں سے آنسو بہتے ہیں بلکہ خودان کی آکھیں بھی جارہی ہیں۔

الی بے شار آیات ہیں جن میں بیمضمون ہے کہ الل ایمان اللہ کے بندے الیے ہوتے ہیں اورائیے ہوتے ہیں، سوچیں کہ ہمارے اندر بیمفات کیول نیل ؟ اور جب نیل ہیں آو کیے پیدا کی جائیں؟ ﴿ اللّوحْمٰنُ فَسْنَلْ بِهِ حَبِیْراً ﴾ (10- جب نیل ہیں آو کیے پیدا کی جائیں؟ ﴿ اللّوحْمٰنُ فَسْنَلْ بِهِ حَبِیْراً ﴾ (10- 40) رحمٰن کی شان کی باخیرے پوچھنا جائے۔ رحمٰن کیے رامنی ہو؟ ایمان والوں کی مفات کیے حاصل ہوں؟ ان مفات کی قصیل کا کیا طریقہ ہے جن ہے رحمٰن رامنی ہو؟ یہ کی باخیر ہے پوچھے، سب کو معلوم نہیں ہوتا، ﴿ اللّوحْمٰنُ فَسْنَلْ بِهِ حَبِیْدُولُول ہے پوچھے، ان مفات کو حاصل کرتے کا اجتمام کیجے اور عامی کیے۔

#### فرآن کی صفات.

دوری تم وہ ہے جس میں قرآن کی صفات کا بیان ہے۔
﴿ آیا اُٹھا النّاسُ قَدْ جَآءُ تُکُمْ مُوْعِظَةٌ مِنْ رَبِکُمْ وَهِفَآةٌ لِمَا
فِی الصَّدُوْدِ ہُ وَهُدًی وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِیْنَ ۞ (١٠- عه)
مطلب یہ کہ'' قرآن تھے ت ہے، سینے کی ناریوں کے لئے شقاء ہے اور مہایت ہے اور مؤمنین کے لئے رحمت ہے۔''
مالوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن میں جہال کہیں یہ آیا کہ قرآن شفاء ہے مثلا: "جِفَاةٌ لِمَا فِی الصَّدُورُدِ، یَشْفِ صُدُودٌ قَوْمٍ مُؤْمِنِیْنَ " وَغِره ال

سب آیات کوجمع کیا تعویذ بنا کر بہنا دیا یا زعفران سے طشتر یوں بیں لکھ کر دھوکر پا دیا، چلو! اب نہ کوئی مرض رہے نہ آسیب نہ پریت اور نہ سفل ۔ حالا تکہ اللہ تعالی فرماتے بس:

" قرآن ولول كى ياريول كے لئے شفاء ہے۔"

دل کی بیماریاں کیا جیں؟ ان کا ذکرخود دوسری آیات میں موجود ہے اور بعض دل وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نور دو بعت فرما دیتے ہیں۔

﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمْشِى بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ (١٣٠-١٢)

تَكُرُ عَمَدُ: " ببت ب دل ایسے بیل کددہ مردہ تھے، ہم نے ال کوجلا دیا ان میں نور پیدا کر دیا اور وہ نور لئے ہوئے لوگوں میں چلتے چرتے بیں۔"

بظاہر میہ دومرے لوگوں کی طرح چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، دیکھنے ہیں سب
ایک جیے معلوم ہوتے ہیں، جیے وہ انسان ہیں ویسے ہی بیانسان، لیکن بعض کے دل
ہیں تورہ ادر بعض کے دل ہیں نور نہیں، وہ نور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، فکر
آخرت، اللہ تعالیٰ کی رضا کی تڑپ اور گئن، ان کے انمال سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان
کے دل ہی نورہے۔

### دل میں نور بیدا ہونے کی علامت:

جب بيراً بت نازل ہوئی تو محابر کرام رضی الله تعالیٰ عنہم نے رسول الله صلی الله عليه وسلی الله عليه وسلی الله عليه وسلی الله عليه وسلی سے عليه وسلی سے دريافت کيا کہ اس تورکی علامت کيا ہے؟ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اس کی تنين علامتیں بيان فرمائيں:

"التجافي من دارالغرور والانابة الى دارالخلود

والاستعداد للموت قبل نزوله" (ما كم تاقى، فى هبالاعان)

بیطاتیل بی تورك، ویسے كوكى الشين يا نبوب لائث نيس لگ جاتى، بوسب كو

نظرة جائے، بلك نوركى علامت بيہ كداس دنيا سے جوكد وارالغرور ب وجو كے كا كر
ہے، بعداور انقباض پيوا ہو جائے، اس سے بتوجى اور باعثنا فى برت كے، بس

دنیا ش اس كا ول نہ گئے۔ "والانابة الى دارالعلود" جو بميشدر بنے كا كر ب، والانابة الى دارالعلود" جو بميشدر بنے كا كر ب، والانابة الى دارالعلود" جو بميشدر بنے كا كر ب، والانابة الى دارالعلود" بو بميشدر بنے كا كر ب، والانابة الى دارالعلود" والاستعداد للموت ولئ كي بيان نروله" موت آئے كے بعدتو كي بوگو بنالوں، اور "والاستعداد للموت قبل نروله" موت آئے كے بعدتو كي بوگائيں، اس كے آئے سے پہلے بى تیارى كر اوں، اس لئے كہ جب موت آئى تو ممل كا دروازہ بند ہوگيا، اب بي تي تي تي ملائن موسكا، موت سے پہنے بى بي كوكر لے، به تين علامتيں بيان قرمائيں جس ميں بي تين علامتيں مون بيدا فرمائيں جس ميں بي تين علامتيں مون بيدا فرمائيں جس ميں بي تين علامتيں مون بيدا فرمائيں جس ميں بيتين علامتيں بول بيدا فرمائيں جس ميں بيتين علامتيں مون بيدا فرمائيں جس ميں بيتين علامتيں مون بيدا فرمائيں جس ميں بيتين علامتيں ميں بين فرمائيں جس ميں بيتين علامتيں بيان فرمائيں جس ميں بيتين علامتيں بول بيدا فرمائيں جس ميں بين فرمائيں جس ميں بين فرمائيں جس ميں بين فرمائيں جس ميں بيان فرمائيں بيان ف

المنداقر آن مجید پڑھتے وقت سوچنا جائے کہ مؤسین کی مفات ہمارے اندر ہیں المبین؟ اور اگر نہیں ہیں تو کیوں؟ اس کی فکر کرے کہ ہمارے اندر بید صفات آجائیں، اس طریقہ سے قرآن مجید کی جو صفات بیان ہوں انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے ،فرمایا:

یہاں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی چارصفات بیان فرمائی ہیں، ایک موصظہ لیعنی تھیں۔ اللہ موصظہ لیعنی تھیں۔ دومری صفت ولول کی شفاء، تیسری صفت ہدایت، اور چوتھی صفت رحمت، ان چارول لفظول ہیں تنوین تعظیم کے لئے ہے، اس لئے معنی بیہوئے کہ قرآن مجید بہت بردی تصفی سے اور ولول کے لئے بہت بردی شفاء ہے اور بہت بردی ہدایت ہے اور

بہت بوی رصت ہے، قرآن مجید کی ان صفات کے ساتھ آج کے مسلمان کا کیا معالمہ ے ؟ نفیحت حاصل کرنے کی بجائے قرآن کے ایک ایک تھم کی مخالفت، ولوں کی شفاء کا مطلب توبیہ ہے کہ دلول سے دنیائے مردار کی محبت نکال کر دلوں کو اللہ تعالی کی محبت اور فكرة خرت سے منور ومعمور كيا جائے مكر آج كے مسلمان في اس أيت كو دحوكر يديا شروع کر دیا، ای طرح قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے مرای حاصل کر رہے ہیں ورقرآن کے احکام بڑل کر کے اسے اپنے لئے رحمت بنانے کی بجائے اللہ تعالی کے احکام سے سرتالی وانحراف کر کے عذاب وقیرالی کی دعوت وے رہے ہیں۔ آ سے فرمایا بیقرآن اللہ تعالی کافعنل ہے، ان کی رحمت ہے نعمت ہے الی نعمت كرونيا كى تم مُعتين اس كسامن يَحَ إِن " هُوَ حَيْرُ مِمَّا يَحْمَعُونَ" د يُوك مال ودوات،عزت ومنصب وغيره غرض سب سے بروی نعمت اب ذراسوچيس كيا جم نے قرآن کے شریان شان قدر کی؟ کیا ہم داقعۃ قرآن کوالیا ہی سیجھتے ہیں؟ اور کیا رہنمت اوررحت ہم قرآن سے حاصل کردہے ہیں؟ بیاللد کافضل اوراس کی رحت توجب ہی ہوگی کہ اس کے مطالق زندگی بنائی جائے ، اگر اس کے مطابق زندگی نہیں بنائی جاتی تو وہ رحمت نہیں بلکہ عذاب ہے۔

دوستم کے مضمون میں نے بیان کئے ہیں، ایک توبید کہ قرآن میں ایمان والوں کی صفات کیا ہیں؟ دوسرایہ کہ خود قرآن کی صفات کیا ہیں؟ انہیں سوچا جائے، اپنی حالت کا محاسبہ کیا جائے۔

ایک تیسرامضمون جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کمالہ ت کوقرآن بہت ہی بلیغ انداز میں بڑے ہی عجیب اسلوب سے بیان کرتا ہے، جہاں جہاں ایسے مضامین پر پہنچیں ان پرغور کریں سوچیں اور دعاء کرتے جائیں کہ ان کے مطابق عمل ہو جائے ، اس طریقہ سے جب آپ تلاوت شروع کریں گے وہ تو بس تھوڑی می مقدار میں ہو یائے گی، بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کی آیت پر پہنچ کراس کی لذت میں ایسے میں ہو یائے گی، بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کی آیت پر پہنچ کراس کی لذت میں ایسے

**هُطیاتُ الرشیر** مست ہوجائیں کہ اس پرتھ ہرجائیں ،ای کی تلاوت میں گھنٹوں لگا دیں۔

### ایک اشکال اوراس کا جواب:

اب اشكال يه ب كداس طريقة ب قرآن ياد كيے بوكا؟ حفظ قرآن كا تو سلسله بن بندم و جائے گا، اس کاهل میہ ہے کہ شردع تو ای طریقہ ہے کریں کہ کو یا اللہ تعالیٰ کا کلام انہی کوسنار ہا ہوں اور وہ کن کرخوش ہو رہے ہیں،ہمیں بھی لذت آ رہی ہے، تمر تھوڑی می تلاوت کے بعد بیقصور باندھ میں کداب انہوں نے ہی تھم دے دیا ہے کہ آ کے جلدی جلدی پڑھوتا کہ یاد ، وجائے ، آہتہ پڑھنے میں گوشہیں لذت آرہی ہے، مر طریقہ تھیک ہے، مراسے یاد مجی کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا ہے، بیروچ کر جلدی سے تلاوت شروع کر دیں اور اے مجوب کا تکم مجھیں، پہلے ترتیل سے بڑھنے مں بھی محبوب کے علم کی تقبیل تقی، اب جندی پڑھنے میں بھی انہی کے علم کی تقبیل اور انمی کی رضا جوئی ہے لیکن جلدی یہ اس بیر بھی نہ کرے کہ "یعلمون ، تعلمون" کے سوا سیجھ کیا ہے ہی نہ مڑے الفاظ ک صحت مخارج کی رعابیت دونوں صورتوں میں ضروری ہے، اس طریقہ سے قرآن مجید کی الماوت کرنا جائے، الله تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔



#### (٢٩رمضان السبارك سويهمايي)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يصلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسمر الله الوحمر، الوحيم

بَوْسَلَسُ بَوْسَيِّمُ ﴿ وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَرَّبِّ إِنَّ قَوْمِيُ اتَّخَدُوا هَٰذَا الْقُرِّانَ مَهُجُوْرًا ﴿ وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَرَّبِ إِنَّ قَوْمِيُ اتَّخَدُوا هَٰذَا الْقُرِّانَ مَهُجُورًا

(r--ra) **(** 

ختم قرآن موقع خوش ما استغفار:

آج قرآن مجید کاختم ہوا، آپ نے قرآن س لیا اس لحاظ سے بیختی کی بات ہے، مراکیک دوسرے پہو سے بیختی کا موقع ہے، وہ بے کہ استغفار و توبیکا موقع ہے، وہ بے کہ مراکیک دوسرے پہو سے بیختی کا موقع نہیں بلکہ استغفار و توبیکا موقع ہے، وہ بے کہ ہم نے قرآن مجید کا کیا حق اداء کیا؟ رمضان المبارک کے کیا حقوق اوا کے؟ ہماری عبادت کی کمیت کیا ربی؟ پھر جس عبادت کی مقدار کیا ہوئی؟ پھر جس مقدار میں ہوئی اس میں اخلاص کتا تھا؟ توجہ کتنی تھی؟ فکر آخرت کتنی ربی؟

الله تعالى فرمات بين:

﴿ كَانُوا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ اللَّهُ مُعُونَ ۞ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ

اللہ تعالیٰ کے بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں آولاً تو " فَلِیْلاً" کے معنی ہی کم کے ہیں، گھراس پر تنوین ہے جس کے معنی ہیں اور کم ، آ کے "مِنْ" ہے اس کا مطلب ہے اور کم ، اس کے بعد پھر "ما" ہے اس کے معنی بھی ہیں اور کم ، گویا جارتا کیدوں کے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا:

برت بندے داتوں بیں ہاری یاد بین اس طرح اللہ جاتے ہیں کہ وہ کم کم کم کم سوتے ہیں، جب میں ہونے کم سوتے ہیں، جب می ہونے گئی ہے تو خوشیاں نہیں مناتے، مضائی نہیں کھاتے بلکہ: "وَبِالْاَسْحَادِ هُمُ لِلَّی ہے تو خوشیاں نہیں مناتے، مضائی نہیں کھاتے بلکہ: "وَبِالْاَسْحَادِ هُمُ لَ يَسْتَغَفّاد يَسْتَغَفّاد مِنْ وہ اللہ کے بندے ساری دات عبادت کرکے بوقت سحر توبہ و استغفاد بین کہ یا اللہ! ہم سے تیری عبادت کا حق ادام نیس ہوا، اس پر استغفاد کرتے ہیں۔

دوسری جکه فرماتے ہیں:

﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا اتَوُا وَقُلُونِهُمْ وَجِلَةٌ اللَّهُمْ اللَّي رَبِّهِمْ رَالَى رَبِّهِمْ رَاجَعُونَ ﴾ (٢٣-١٠)

ہمارے بندے جب کوئی عبادت کررہے ہوتے ہیں تو ان کے دل وہل رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل وہل رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس سے کہ ہماری عبادت اللہ تعالی کے سامنے ہیں ہونے والی ہے، کہیں ایسانہ ہوکہ تو اب کی بجائے کرفت ہوجائے، عذاب ہونے لگے، گرفت ہوجائے کہتم نے ہماری کیسی تاقص ادر کئی عبادت کی، عبادت کرتے ہوئے بھی ان کے جائے کہتم نے ہماری کیسی تاقص ادر کئی عبادت کی، عبادت کرتے ہوئے بھی ان کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں کہ نہ معلوم یہ تبول بھی ہے یا نہیں؟ یا اللہ ا تو قبول فرما

آن کی دات میں لوگوں کو ایک بی بات یاد رہتی ہے کہ خوشی کا موقع ہے، خوشی مناؤ، مضائیاں کھا کا اور کھلا کا اللہ کے بندو! اس کے ساتھ یہ بھی تو سوچا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ ہدایات بھی دی میں، صرف خوشی بی نہیں، قرآن کے کچھ ووسرے حقوق بھی ہیں۔ اللہ کے وہ بندے جن کا تنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صفات و صفات قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں کہ جمارے بندے ایسے ہیں ان کی صفات و کیفیات ایسی ہیں، ان کی تو یہ حالت ہے کہ عبادت کرتے ہوئے بھی ڈرتے ۔ ور استغفار کرتے رہتے ہیں، ذرا سوچئے آئی کے مسلمان کا کیا حال ہے کہ دوزہ رکھے استغفار کرتے رہتے ہیں، ذرا سوچئے آئی کے مسلمان کا کیا حال ہے کہ دوزہ در کھے ہوئے ہیں، گزا ہوئے ہیں، گزاہ نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے بیاسے دہنے کی کوئی حاجت نہیں، یعنی بھوکا ہی سامرتا رہے، ثواب پھوٹیں۔

دوسری حدیث میں رسول الله صلی الله عدید وسلم فے ارشاد فرمایا:
"دوزہ جہنم سے ڈھال ہے، جب تک کہ اس کوجھوٹ یا فیبت سے بھاڑ شد اے۔"
شد اے۔"

لین اگرروزہ وار نے گناہ کر کے اس ڈھال کو پھاڑ ڈالاتو بیروزہ جہنم سے نہیں بھائے گا، ڈھال جب بی ہے کہ روزہ رکھ کر گناہ نہ کرے، گرآج کے مسلمان کوتو گناہ کا ایسا چھا پڑا ہے کہ بیصد بیٹ کن کرشاید روزہ رکھنا ہی چھوڑ وے گناہ تو چھوڑ ہے گا ایسا چھا پڑا ہے کہ بیصد بیٹ کن کرشاید روزہ رکھنا ہی چھوڑ وے گناہ تو چھوڑ ہے گئیں ، ان حالات میں ذرا سوچنا چاہئے کہ کس چیز کا موقع ہے، رونے کا مقام ہے، اللہ تعالی سے معانی مانکنے کا موقع ہے یا خوشیاں منانے کا؟ چلئے آپ کی بات مان لید تعالی سے معانی مانکنے کا موقع ہے ، تو سوچنے کہ شکر کسے اواء کیا جاتا لیت جین کہ بیخوقی ومسرت وشکر نعمت کا موقع ہے ، تو سوچنے کہ شکر کسے اواء کیا جاتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں راتوں میں کھڑ سے رہے ورا تنا قیام قرماتے ، آئی لمی نماز پڑھتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا، حضرت عاکشرضی اللہ ورا تنا قیام قرماتے ، آئی لمی نماز پڑھتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا، حضرت عاکشرضی اللہ وقائی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ تو تخشے بخشائے ہیں، آئی لمی نماز پی

ر صن كى كيا ضرورت؟ رسول التُصلى التُدعليه وسلم فرمايا:

"افلا اكون عبدا شكورا"

رسول الشملی الله علیه وسلم شکر نعمت کے لئے زیادہ سے زیادہ عب دت فرماتے اور طویل سے طویل نم زاداء فرماتے ، الله تعالی کی طرف اور زیادہ تعجد نرماتے اور بہاں مشائی کھانے ، مساجد میں جراغان اور دوسری خرافات و بدعات سے شکر نعمت اداء کیا جارہا ہے۔

جارہاہے۔ کسی نے کسی سے پوچھا قرآن مجید میں دعائیں تو بہت می ہیں آپ کو کون می دعاء پہندہے؟ کہنے لگا: سجان اللہ! قرآن مجید کا کیا کہنا، اس کی ساری دعائیں ہی انچھی ہیں ،مر مجھے توایک دعاء بہت پہند آئی:

﴿ رَبُّنَا آنُزِلُ عَلَيْنَا مَّآيِدَةً مِّنَ السَّمَّآء ﴾ (٥-١١٣)

تَكُوْرَ مَكُونَ السي جارب رب! جم يرآسان سے دسترخوان اتاروے۔"

پچر پوچھا احکام میں سے کون ساتھم پیند ہے؟ کہا: سبحان اللہ! احکام بھی قرآن کےسب عمدہ ہیں بھر ایک تھم مجھے بہت بہند ہے:

منب مرا یں، مراید م سے بہت (کُلُوا وَاصْرَبُوا) (۷-۱۳)

تَوْجَعُكُ: "كهاؤادر يو\_"

ہج کے مسلمان کو بھی شکر نعمت کا ایک ہی طریقنہ یاد ہے کہ کھا وَ اور کھلا وَ ، بینہیں کہ قرآن پر پچی مل بھی ہو، اللہ نعالی کو راضی کرنے کی کوشش بھی ہو، پچی تہیں اس کی طرف کوئی توجہیں۔

شاید تھے ہیں کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں موتی ہے، مغفرت کے لئے جمیس کچھ کرنے کی ضرورت جیس، یہ جو آپ لوگ جیشہ سفتے رہتے ہیں کہ

رمضان المبارک میں سب کی مغفرت ہو ج تی ہے، عید کے دن سارے ہی بخش دیے جاتے ہیں، خوب س لیجے! کہ مغفرت صرف ان ہی لوگوں کی ہوتی ہے جو خود اپنی مغفرت چاہئے ہیں، استغفار کرتے ہوں ابھی ابھی آپ مغفرت چاہئے ہیں، استغفار کرتے ہوں ابھی ابھی آپ سے صدیت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا روز وجہتم ہے ڈ ھال ہے اور ڈھال ای وقت تک ہے کہ اسے بھاڑا نہ جائے، اگر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے، اگر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے، اگر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے ما گر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے ما گر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے ما گر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے ما گر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے ما گر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے ما گر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے ما گر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے ما گر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے ما گر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے ما گر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے ما گر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے ما گر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے ما گر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے ما گر گن ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ اللہ جائے میں کو سے بھاڑ اللہ جائے میں کا می گر ہیں رہی ۔

#### قرآن کے حقوق:

بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کا صرف یہی حق نہیں کہ ایک بارس کرختم کر کے خوثی منالی جائے ، مٹھائی تقسیم کر دی جائے ، قرآن کے پچھاور حقوق بھی ہیں ، سب ے براحق ہے قرآن برعمل کرنا عمل تو در کنار آج مسلمان کو قرآن مجید کے الفاظ بھی تصحیح نہیں آئے، یقین نہآئے تو من کرد کھے لیجئے، شاید لاکھوں میں ایک مسلمان ایسا ہو كة قرآن سيح يره عن موورندسب لوك قرآن ك نام سے جو يره عند بين الله جانے كيا پڑھتے ہیں؟ کون ی زبان پڑھتے ہیں؟ قرآن تو ہے ہی نہیں ،قرآن تو جب بی ہوگا کہ اس كے برحرف كودوسرے سے الگ اس كے بيخ مخرج سے اداء كريں مے مثلاً ذرز، ض، ظ به جار الگ الگ تردف بین، ای طرح ث، س، من به بھی الگ الگ میں، جب تک آب ان می فرق نہیں کریں کے فرق بھی ایبا کہ سننے والے کو یہا چل جائے كه ميه كون ساحرف ثكال رياب، اس ونت تك وه قرآن نبيس كهلائ كا، وه آپ كى ايني زبان ہوگی، میں جیران ہوں مسلمان دوسری زبانوں میں خصوصاً انگریزی ہیں تو بہت ہوشیار ہے، کوئی بولنے میں ذرائمی غلطی کرے فورا بکڑیں گے، ممر قرآن کتنا ہی غلط يرها جائے، كوئى يو جھنے وارا بى نبيس، أكر آب كہتے بيں كهم الله تعالى كى خاطر قرآن سنتے ہیں تو چرمیں کہوں گا کہ اللہ کے لئے قرآن سیج کرنے کی کوشش سیجئے ، ایک بات

اہمی اہمی اللہ تعالی نے ول میں ڈالی، جھے ہمیشہ سے یہ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان نے قرآن کو کھانے پینے کا وصندا بنا رکھا ہے خوانیاں کرتا کراتا ہے، گرعمل کچھ نہیں، قرآن پر محتا رہتا ہے، گرعمل کچھ نہیں، قرآن پر محتا رہتا ہے، گرمدهرتانہیں، اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا، آخراس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ انجی سجھ میں آئی کہ بیخوانیوں والے قرآن نیس پڑھ رہے ہوتے اسے جو بھی نام دیں بیقرآن نہیں، قرآن تو جب تی ہوگا کہ اے قرآن کے واعدے مطابق پڑھیں۔

ایک مثال یملے بھی بنائی تھی کہ عرب اور ایران کے لوگ " ث" مہیں بول سکتے اس کی بجائے "نت' کہتے ہیں، یہاں ایران کے ایک مہمان آئے میں نے کھانا سامنے رکھا، اور مزاحاً کہاروٹی کھائے، اب آپ بتاہیں کہ روٹی کوکوئی روٹی کیے تو کیا آپ مجمع جائیں کے کہ یہ کیا کہدرہائے؟ آپ تو یمی مجھیں کے کہ شاید بد کہدرہائے کہ فلال الوكى رور بى ب، كون مجيح كاكريدرونى كهدر بابروتى كامطلب يحمداورب اور رونی کا مطلب کچے اور ای طرح عرب میں "ب" کا حرف نبیس ہے، وہ یانی کہنا ما بیں گے تواس کی بجائے بانی کہیں کے یافانی، اب آپ کیا سمجیس کے کہ یہ کیا کہہ رماہے؟ بانی کے معنی تو ہیں کسی چیز کی بنیاد رکھنے والا اور فافی کے معنی ہیں فا ہونے والا، ان كي معنى كون منتجه كا؟ عرني "و" اور اردو" و" من بھي بہت فرق ہے۔عربي "و" دونوں ہوئوں کو ملاکر ہولی جاتی ہے، جے انگریزی میں" دہلیو" کہتے ہیں، اس کے بر المس اردو" و" بولنے کے لئے نجلا مونث اور کے دانتوں سے لگایا جاتا ہے جے المحريزي ميں ''وي'' كہتے ہيں عربي ميں بيرف نہيں انہيں انگريزي كے الفاظ عربي رسم الخط میں لکھنے کی ضرورت چیش آئی تو "وی" کے لئے نیارسم الخط ایجاد کرنا برا، "ف" برتين نقط "ف" چنانچه" وتامن" كوفيتا مين" لكصة بين "وي" كي طرح" وي" اور" نی" ہمی عربی میں نہیں مران وونوں کے لئے انہوں نے کوئی الگ رسم الخطانہیں ينايا بلكه ' وْ يُ " كو' وْ " كي صورت مِن اور' لَيْ " كو' ت " كي صورت مِن لكهة مِن اس ے ثابت ہوا کہ عربی میں ' و' اور' و' کے ورمیان اور' ت' اور' ث ' کے درمیان جتا فرق ہاں ہے کی ممنازیادہ فرق عربی " و اور اردو" و کے درمیان ہے۔ ای لئے تو دہ "وی" کی اور " فی " کے لیا دہ " وی اللہ کا ایجاد کرنے پر مجبور ہوئے مر" وی " اور " فی " کے لیا نیار ہم الخط ایجاد کرنے پر مجبور ہوئے مر" وی " اور " فی قرآن مجید نیار ہم الخط بنانے کی ضرورت نہیں محسوں کی۔ اب ذراغور کریں کے اگر کوئی قرآن مجید میں " " کی جگہ " و" " کی جگہ " د" " کی جگہ " د" " کی جگہ " دو" " کی جگہ اردو" و" پڑھنااس ہے بھی کی منازیادہ براہے۔

عربی میں ث، س، م، به تینول الگ الگ حروف ہیں، ان کی آواز بھی ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے ای طرح ذ، ز، ن، ظیه چاروں الگ حروف ہیں، ہر ایک کی آواز دوسرے کی آواز سے الگ ہے اور ایک کی بجے ۔۔۔ دوسرا حرف پڑھنے سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔

میں نے ایک بڑی ہے نام پوچھا تو ہتایہ "سمینہ" میں نے کہ سمینہ تو موٹی کو کہتے ہیں، بیکیانام رکھا؟ اس نے کہ کر" ہے" کے ساتھ سمینہ، میں نے کہا" ہے" تو حربی میں کوئی حرف ہے ہی ہیں، تو بویس، " ہے" جس پر تین نقطے ہوتے ہیں، میں نے کہا "سے" پر تو کوئی ایک نقط بھی نہیں البتہ" ہا" پر تین نقطے ہیں، اب خور سیجے کہ نام تو کمن جا ہے ہیں تھینے میں میں ہے کہ نام تو کمن جا ہے ہیں تھینے کہ نام تو کمن جا ہے ہیں تھینے ہیں تھینے کہ نام تو کہنے ہیں سمینہ بینی موئی۔

ای طرح بہت ہے لوگ نی کا نام "صائمہ" رکھنے کے بارے میں پوچھتے میں گر" سائمہ" کہتے ہیں، صائمہ کے معنی "روزہ دار" اور سائمہ کے معنی "ج نے والی" مجھے بہت تعجب ہوتا تھا کہ بینام" چرنے والی" کیوں رکھتے ہیں؟ ایک بارخیال آیا کہ کہیں یہ" صائمہ" کو تو "سائمہ" نہیں کہہ رہے؟ سائل ہے پوچھا کہ" می نصول "سے یا تو بولے" می نصول "سے ؟ تو بولے" می نصول کے جب اس کی حقیقت کھی، نام تو "صائمہ" بھی نصول ہے" روزہ دار" بھی بھلا کوئی نام ہے؟ گر سائمہ" چرنے دالی" کے بنسبت پھر بھی نفیست ہے "روزہ دار" بھی بھلا کوئی نام ہے؟ گر سائمہ" چرنے دالی" کے بنسبت پھر بھی

ای طرح ذل، زر، منل، ظل جارول کے معانی الگ الگ ہیں، ذل" ذلیل

مودا"، زل" بهسل مميا" بمنل" ممراه موا" بظل" قريب موميا." لوگ سب كوايك بي طرح" ذل" برجع بين، اس لئة اكرآب نه" ش" كي بجاع" من يا" من كي بجائے "م" بڑھ دیا، یا "ز" کے بجائے "ز" اور"ز" کے بجائے "ظ" یا "ظ" کے يجائے " من " بڑھ ديا تو يہ قرآن نبيل ، ان حردف كا جب آي الگ الگ تلفظ كرتے بیں تو کہتے ہیں یہ" ظام ' ب بیا مناو' ہے وغیرہ وغیرہ، ای طریقہ سے تلاوت میں مجی جب تک ان کوالگ الگ فا برنیس کریں ہے جس سے سفنے والا بھی سمجہ جائے کہ اس نے فلان حرف اداء کیا ہے اس وقت تک بیقر آن جید کی علاوت نیس ہوگی۔ مجھے بدا افسول ہوتا تھا کہ لوگ قرآن ہے۔ یڑھ کراس برعمل کیوں نبیں کردہے؟ خوانیوں بر خوانیان موری بین،مشائیان بث ربی بین،خوشیان منائی جاری بین،سب یجه مور با ہے، مرقرآن کا کچھار نہیں ہور ہاعمل کا نام تک نہیں مرآج تسکین ہوگئ کہ ہے جو غلط سلط پڑھتے ہیں قرآن تو ہے بیں اس برغم کرنے کی کیا ضر رست؟ رسول انڈصلی اللہ عليه وسلم في ارشاد فرمايا: كفار مجهد كاليال وسية بي مران كى كاليال مجهد للراكليس الله تعالى ان كى كاليال محصي منادية بي، بن محمد (ملى الله عليه وسلم) " مول اور ية " فرم" كوكاليال دية بي، وه آب صلى الله عليه وسلم كومحر (صلى الله عليه وسلم ) ك بجائے" فرم " كم كركاليال ديتے تنے، فرم كمنى بين" برا" اور محد كم منى" تعريف كيا كميار"

اب معلم ہوگیا کہ یہ قرآن تو پڑھے نہیں اثر کس چیز کا ہو، عمل کس پر کریں؟ سو
پہلائی تو یہی ہے کہ قرآن کے الفاظ درست کیجے! اگر قرآن پر ایمان ہے اس سے
عبت ہے تو اسے بگاڑ ہے مت! قرآن کر کے بی پڑھے! د ندی تعلیم کے لئے کیا کچھ
کر گزرتے ہیں کئی گئی نیسیں اداء کرتے ہیں؟ مگر دین کا یہ حشر کہ اس کی پوری تعلیم تو
الگ ربی صرف قرآن کے الفاظ تی اداء نہیں ہوتے۔

كى سال بىلى بات بى بهال ايك بدے ميال آھے، كي حضور ميرى

ماں مرکی اور میں نے قرآن خوانی کرائی دوسر الوگ قرآن پڑھتے ہے گر میں نہیں پڑھ سکتا تھا، مجھے بیزی شرم آ ربی تھی، اب میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا منبعت ہے، قبر کے قریب پہنچ کر بی قرآن پڑھنے کی فکر پیدا ہو گئی، آپ کا انتظام کر دیے قبل میر میں انتظام کر دیے ہیں، مگر دو چار دوزگر رہے تو ان کا جوش شنڈ اپڑ کیا عائب ہو گئے، ایک بات تو سے ہوگئی کہ قرآن کی خلاوت الفاظ کی تھیج و تبح ید کے ساتھ کریں دوسری بات ممل، کہ قرآن ہو سے کیا کہتا ہے؟ اس کے کیا تقاضے ہیں؟ ان کا پورا کرنا فرض ہے درنہ کیا ہوگا؟ دسول الفد صلی واللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا:

"القوان حجة لك اوعليك" (ملم) تَكْتِحَكَدُ" قرآن تمبار على عن كواى دع كايا تمبار عظاف كواى

رسائد را

اگراس برعمل کیا تو تمہارے تن میں گوائی دے گا اور سفارش کرے گا اور اس کی سفارش اللہ تعالیٰ تعول قرمائیں کے، قبر میں نور ہوگا، جہنم سے دھال ہوگا، اگر عمل نہیں کیا تو تمہارے خلاف گوائی دے گا کہ یا اللہ! مجھے پڑھتے رہے، خوانیاں کرتے دہے، عمل بچر میں کیا، یا اللہ! مجھے انہوں نے ذکیل کیا تو آئیس ذکیل کر۔

اب سوج کر فیعلہ کیجے! کہ یہ مٹھائیاں کھانے اور خوشیاں منانے کا موقع ہے یا توبہ و استغفار کی کثرت کا؟ ہم نے قرآن مجید کے کئے حقق اداء کئے؟ رمضان المہارک کے بارے میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا کہ حضرت جریل علیہ السمام نے بددعا وفرمائی اس مخفس کے لئے جس پر پورا رمضان گزر کیا مگراس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، جریل علیہ السلام کی اس بدعاء پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آئین فرمائی ، اور آیک روایت میں ہے کہ جریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے بیتم فرمایا ہے کہ میں بددعاء کرون اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس برآ مین کہیں۔ جو مفس رمضان المہارک میں بددعاء کرون اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس برآ مین کہیں۔ جو مفس رمضان کا المہارک میں برجریل علیہ السلام کی

بددعاء ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ مین اس لئے بیموقع بہت ڈرنے کا ہے اور آپ اس پرمٹھائیاں تقسیم کررہے ہیں۔

#### پَنَيْبِيمٌ:

قرآن سیح پڑھنے کی تا کید ہے کی کو یہ غلط بنبی نہ ہوکہ جو سیح پڑھنے پر قادر نہیں وہ اللہ دات ہی نہ کرے، مقصد بیہ ہے کہ سیح پڑھنے کی کوشش کرنا فرض ہے اگر کوشش کے باوجود سیح نہیں پڑھ سکتا تو وہ معذور ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے مگر اس کے لئے جو کوشش میں لگا رہتا ہے، جان بوجھ کر غفلت کرنے والے کے لئے نہیں۔

یااللہ! تو ہماری تاقص عبادات کو قبول قرما، یا اللہ! قرآ ن مجید اور رمضان کی جنتی عقالیس کی بہتی عقالیس کی بیں، جنتی عقالیس کی بیں، باللہ! تو سب معاف قرما، یا اللہ! تو کائل ہے، تیرا برکام کائل ہے، اور ہم تاقص بیں، ہمارا برکام تاقص ہے، تو ہماری تاقص بیں، ہمارا برکام تاقص ہے، تو ہماری تاقص عبادت کو کائل قبولیت سے نواز! یا اللہ! تو رمضان میں دمضان وقرآن کے تمام انوار و برکات عظاء فرما، یا اللہ! قرآن مجید اور رمضان میں بعنی بھی تکسیس اور مسلحیں ہیں ہمارے لئے مقدد فرم، یا اللہ! قرآن کو ہمارے لئے جنتی بھی تکسیس اور مسلحیں ہیں ہمارے لئے مقدد فرم، یا اللہ! قرآن کو ہمارے لئے جنتی بھی تعلیم کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ! تو اس پر عمل کرنے کی توقیق عظاء فرما، یا اللہ! ہمیں بعث قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توقیق نصیب فرم۔ یا اللہ! تو جنت میں باعث کرتی توقیق عظاء فرما، یا اللہ! تو قبر میں اسے نور بنا، یا اللہ! تو جنت میں باعث ترق درجات بنا، یا اللہ! قرآن کے بارے میں رمضان کے برے میں جنتے بھی ترے وعد اور بشارتیں ہیں ان سب کو بورا قرما، جو کوتا بیاں ہو کی ان کو معاف تیرے وعد اور بشارتیں ہیں ان سب کو بورا قرما، جو کوتا بیاں ہو کی ان کی توقیق عظاء فرما، یا اللہ! جو تھوڑ اسا وقت باتی ہے اس میں گزرے ہوئے کی تلافی کی توقیق عظاء فرما، یا اللہ! ہو تھوڑ اسا وقت باتی ہے اس میں گزرے ہوئے کی تلافی کی توقیق عظاء فرما، یا اللہ! ہو تھوڑ اسا وقت باتی ہے اس میں گزرے ہوئے کی تلافی کی توقیق عظاء فرما، یا اللہ! ہو تھوڑ اسا وقت باتی ہے اس میں گزرے ہوئے کی تلافی کی توقیق عظاء فرما، یا اللہ! ہو تھوڑ اسا وقت باتی ہے اس میں گزرے ہوئے کی تلافی کی توقیق عظاء فرما، یا اللہ! ہوئی کی توقیق عظاء

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العلمين.





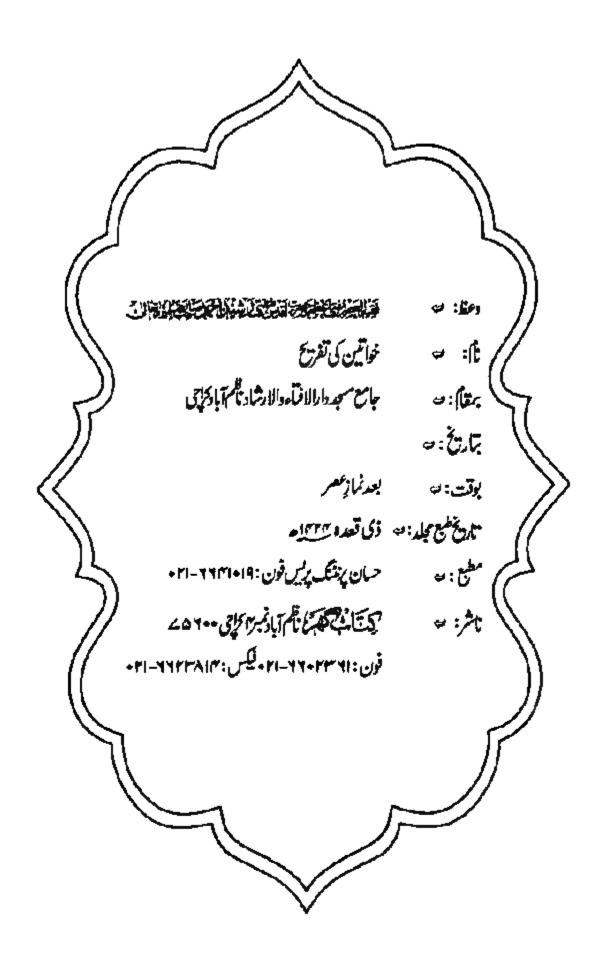

وعظ

# خواتين كى تفريح

(۱۳۳رشوال <u>۱۳۵ه</u>

الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا معنل له ومن يعتلله فلا هادى له ونشهد أن لا الله ألا الله وحده لاشريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه أجمعين.

امابعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

﴿ وَقَرُنَ فِي بَيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى ﴾ (٢٣-٢٣)

ديندارى كاظ يخواتين كالتمين:

- 🕕 ده جود بنداری میں کی ہیں۔
- وہ جو ورمیان میں گڑھک رہی ہیں، ویندار بنا چاہتی ہیں گر ڈرتی ہیں کہ کی دیندار بنا چاہتی ہیں گر ڈرتی ہیں کہ کی دیندار بن گئیں تو کیا ہوگا اور بے دین سے بین درتی ہیں، پھی تکر پیدا ہوگئ ہے بین میں۔ پین ہیں۔
- 🕝 وہ جو تکمل طور پر ہے دین ہیں بیٹورتیں ہرونت سیرو تفریح کرتی رہتی ہیں بھی کہیں چلی تئیں تو مجمعی کہیں چلی تئیں ان کا کام ہی یہی ہے مری جاری ہیں۔ لطيف، ودميان ميں ايک لطيفه بھی س ليں، ايک ظريف الطبع شاعربس ميں مري جارب تھے، بس میں مردول اور عورتوں کی نشستیں مخصوص نہیں تھیں جو جہاں جا ہے بیشہ جائے۔ایک 'اب ٹوڈیٹ' عورت ان شاعرصاحب کے برابر میں آ کر بیٹے گئی، و کی بھی رہی ہے کہ شاعر صاحب نیک صورت، ڈاڑھی والے اور تھے بھی اچھے خاصے موثے تازے پر مجی وہ آ کران کی بغل میں بیٹے گئی تو بیدے جارے بہت پریثان ہوئے کہ کیا کروں ، اللہ تعالی نے اس عورت کو بھانے کی ایک تذبیرول میں ڈال دی ، شاعرصاحب فاسعورت سے اوجھامحترما آپ کہاں تشریف لے جاری ہیں؟ اس نے کہا مری جاری ہوں۔ آج کل کا ایک فیشن بیجی ہے کہ اگر کوئی کس سے یو تھے تو دومرا بھی بلیث کراس سے وہی سوال کرتا ہے اس لئے اس عورت نے بھی ان ے بوجھا آپ کمال تشریف لے جارے ہیں؟ انہوں نے بڑے جمیب انداز سے کما مس بھی مراجارہا ہوں۔ وہ ان کا جواب س کرنورا وہاں سے اٹھ کر بھا گی کہ بیدا تو بردا خطرناک ہے اس نے کہانا کہ میں مری جارہی ہوں تو انہوں نے بھی کہدویا کہ میں بھی مراجار ما مول، علاج كرديا\_

بددین مورشی تو مری جاری ہیں، مری سرکے لئے بھی جاری ہیں اور دیسے بھی مری جاری ہیں اور دیسے بھی مری جاری ہیں اس لئے ان کی بات تو جھوڑ ہے جو دیدار ہیں وہ تو ایک قدم بھی گھر سے باہر نکا لئے کو بہت بڑی مصیبت بھی ہیں، گھر کی

چارد بواری میں رہتی ہیں تو ان کی صحت خوب ٹھیک رہتی ہے، تندرست رہتی ہیں، گھر

ہیں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی گلوق کے ساتھ رحم کا یہ معاملہ

ہے کہ جیسی آ ب و ہوا ہیسی فضاء، جیسا ماحول اس کے لئے بہتر ہوتا ہے وہی اس کے
موافق بنادیتے ہیں اس مخصوص ماحول اور فضاء کو چھوڑ تا اس کے لئے بلاکت اور
خطرے کا باعث ہوتا ہے، جیسے چھلی کو پانی میں چھوڑ دیں تو وہ زندہ رہتی ہے اور اگر

اسے پانی سے نکال کرفشگی پر نے آ کیں پھراسے مری کی سیر کروا کیں کوہ ہمالیہ لے
جا کیں خوب سیروتفری کروا کیں گر وہ بھی کہ کے کہ جھے پانی میں چھوڑ دو بلکہ زیادہ
ور خشکی میں دہنا ہیں کے لئے بلاکت کا باعث ہوگا

مرچہ درخطی ہزاران رکابا ست امیان را با ہوست جکہا ست ای طرح ممرکی فضاء کوعورتوں کے لئے موافق کردیا میا ہے۔

خواتین کے لئے اللہ کا حکم:

الله تعالى في امهات المؤتين رضى الله تعالى عنهن كوريم فرمايا: ﴿ وَقَوْنَ فِي مِيُونِكُنَّ وَلَا نَبَرَجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِي ﴾ ( ٢٣-٣٣)

تَنْ َ اور تم اپنے محرول میں قرار سے رہواور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق مت چرو۔"

محروں میں رہنا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لئے رحمت بنادیا ہے کھر کا ماحول ان کے لئے رحمت بنادیا ہے کھر کا ماحول ان کے لئے تافع ہے۔ اللہ کی بندیاں گھروں میں رہتی ہیں تو ٹھیک رہتی ہیں آئیس صحت برقر، رو کھنے کی غرض سے تفریح کے لئے گھرے باہر نگلنے کی ضرورت نہیں، باہر تکلنے کی ضرورت نہیں، باہر تکلیم کی تو اللہ تعالیٰ بیار کردیں ہے۔

یہ تو ہوگیا بہل اور تیسری سم کی عورتوں کا بیان، دوسری سم جو بتائی تھی ان کا اور
ان کے محام کا کہنا ہے کہ اگر یہ گھر میں بالکل بند ہو کر بیٹھیں گی تو بجار ہوجا کیں گی اس
لئے ان کے لئے تھوڑی کی تفریخ ضروری ہے۔ یہ کہنا اور یہ بچھٹا کہ گھر میں بندر ہے
سے عورتوں کی صحت درست رہتی ہوجاتی ہو در باہر نکلنے سے صحت درست رہتی ہے یہ اس
کی دلیل ہے کہ ان موگوں میں ابھی و نی بخشگی پیدائیس ہوئی۔ جو عورت و بندار بن
جاتی ہے اللہ تعالی گھر کی شک فضاء کو اس کے لئے صحت کا ذریعہ بنادیتے ہیں ور
بیرونی کھلی فضاء کو اس کے لئے معنر بنادیتے ہیں۔ جو عورت بھی یہ کہے کہ گھر میں
سے سے اس کی صحت خراب ہورہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ ادھر ادھر
سے سے اس کی صحت خراب ہورہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ ادھر ادھر
برجے سے اس کی صحت خراب ہورہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ ادھر ادھر
برجائے گی خطرہ ہے کہ کہیں جہنم کی طرف کو نہ گرجا کیں، کچے دیندار بنیں کے ادھر
ادھر نہ در ھکتے رہیں۔

# عورت كاول شيشه ب:

98

قلب پر ہوتا ہے، جب عمرت کے ہاہر نکلے گی تو باہر کے حالات و کیھے گی کچھ تصویروں برنظر پڑے گی، یجے مردوں بہ نظر پڑے گی ، کہیں گانے باہد کی آ وازیں کانوں میں پڑیں گی، یہ سب چیزیں تبوت کے لئے محرک بنتی ہیں ان سے شہوت محرکتی ہے، ہے دینی پیدا ، وتی ہے۔

رسول المدسلى القدمسية بهلم الكيه بارسفر جبه وبين تشريف لے جارہ بقے صحابه كرام رضى القد تعالى عنهن بھى بهم وتفيل اور عنه رسى المتد تعالى عنهن بھى بهم وتفيل اور اون المناه والله الله تعالى المند تعالى عنهن الله تعالى بالله تعالى الله تعالى بالله تعالى الله تعالى بالله تعالى بالله تعالى الله تعالى بالله تعالى الله تعالى الله تعليه والله تعالى بالله تعالى الله تعلى والله تعلى والله تعالى الله تعلى والله تعالى الله تعلى والله تعالى الله تعا

"رويدك يا انحشة سوقك بالقوارير" (١٤٠٥)

مین المحدید المحد مجرور المحدید المحد

اس کے مدور مید ہوسہ ہے ۔ مدان میں سے ہے کہ بری صحبت اور برے ماحول

منظی تصور ایر ہے یہ دعم میں ان کا کیا ہے ان ان کا کیا ہے

کااڑ ضرور ہوتا ہے آگر بفرض کال کوئی عورت ہاہر نظے اور ایر کے کان میں کوئی گانے کی آواز نہ پڑے فسق و ہجور کے کسی کام پر نظر نہ پڑے تو بھی بری صحبت اور برے ماحول کا اثر پڑتا ہے اس لئے ان عورتوں کا فساد ہے بچنا بہت مشکل ہے ان عورتوں کے شوہر خود آئیس گناہ کے مواقع فراہم کرتے ہیں، بیرانہیں اس لئے ہاہر لے جاتے ہیں کہ تندرت رہے اور قلب برباو ہوجائے ہیں کہ تندرت رہے اور قلب برباو ہوجائے بیتو بہت بڑی جماقت اور بڑے خمارے کی ہات ہے، پھر جب قلب برباو ہوجاتا ہے بیتو بہت بڑی جماقت اور بڑے خمارے کی ہات ہے، پھر جب قلب برباو ہوجاتا ہے بیتو بہت بڑی درست نہیں رہتا اس طرح اللہ کے نام مان سکون سے محروم رہے ہیں۔

#### نئ ديندار عورتيس:

جوعورتیں ابھی ورمیان درمیان میں ہیں فی ویندار بی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم میر کے لئے بہر نہیں نکلتے تو بیار ہوج تے ہیں اس لئے دور دور سیر کے سئے جاتی ہیں، بیدار ہی ہیں جھ ربی ہیں کہ بے دین ، حول اور برے معاشرے سے نکی کر دیدار بن گئیں، ولیة اللہ بلکہ ولیت اللہ بن گئیں یکن ان کے بید خیالات کہ گھر سے باہر نہیں گئی مری وری نہیں جا کیں گی، تفریح نہیں کریں گی تو بیار ہوجا کیں گی بید اس کی دلیل ہے کہ بیا ہجی دیندار نہیں ہیں، ولی ابھی دور ہے، دینداری ابھی پھھ آگے اس کی دلیل ہے کہ بیا ہم قدم نکا لئے سے بیار ہوجاتی بالم باطل ہے، جو خاتون دینداری میں رہوتی ہے۔ بید وہ تو وہ تو گھر سے باہر قدم نکا لئے سے بیار ہوجاتی ہی کھر کی چا ردیواری میں رہوتی اللہ تعالی اس کی صحت بہتر دکھتے ہیں بہت بہتر۔

جن خواتین کوالقد تعالی نے اپنی رحمت سے بے دین سے نکال کرنفس و شیطان کے پھندے سے چھڑا کر ویندار بنادی وہ اس نعمت کا شکر اداء کریں، شکر میں ہے بھی داخل ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کی باتیں سوچنا چھوڑ دیں، یہ خیال کہ گھر سے بہر نہیں انگلیس کے تقریح کے لئے کہیں نہیں جاکمیں گے تو بھار ہوجا کیں گے، لند تعالی کی گھیل کے اند تعالی کی

نعمت کی ناشکری ہے اس کی ہے رحمت کہ اس نے بو بی سے بچایا، دیندار بنایا اس نعمت اور رحمت کی بہت بوی ناشکری، بہت بوی ناشکری ہیہ ہے کہ پھربھی ہیں ہوجتے رہیں کہ گھر میں رہیں گے توصحت خراب ہوجائے گی گھر سے باہر تفریک کے لئے لکلیں سے توصحت خراب ہوجائے گی گھر ہے باہر تفریک کے لئے لکلیں سے توصحت ٹھیک رہے گی اس سے برای ناشکری کیا ہوسکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پر اعتمازی بیا ایران ہونا چاہے وہ ایران نہیں، اللہ تعالیٰ پر جیسا ایران ہونا چاہے وہ ایران نہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں، اتن بھی عقل نہیں اتنی بحث ہیں تو وہ اللہ ہماری تمہبانی اور حفاظت کول نہیں کرے مطابق گھر میں بند ہوکر بیٹے ہیں تو وہ اللہ ہماری تمہبانی اور حفاظت کول نہیں کرے مطابق گھر میں بند ہوکر بیٹے ہیں تو وہ اللہ ہماری تمہبانی اور حفاظت کول نہیں کرے مطابق گھر میں بند ہوکر بیٹے ہیں تو وہ اللہ ہماری تمہبانی اور حفاظت کول نہیں کرے گھر

#### دين مين سرور:

ایک بات میں دعوے ہے ہت ہول اے زیادہ سے زیادہ لوگول تک پہنچا کیں وہ یہ کہ تجربے کے لئے صرف ایک ہفتے تک اللہ کی نافرمانیاں جھوڑیں خواہ گناہوں کو چھوڑنے کا ادادہ نہ کریں صرف تجربہ کرنے کے لئے کہ کیا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و صدیت میں بار باراعدان فرہ نے ہیں کہ جوشی بھی اللہ کی نافرمانی جھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے قلب کو سرور سے ہمرویتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پرآج کے مسلمان کو ایمان نہیں تو جے ویسے اگرا تنا پکا ایمان نہیں تو جو اگرا تنا پکا ایمان نہیں، کی کیا ایمان سے تو تجربے کے لئے بی گناہ چھوڑ کردیکھیں گناہ جھوڑ نے کی نیت نہ کریں کہیں یہ خیال ہو کہ ہم نے اگر نیت کرل تو کہیں گناہ جھوٹ جا کیں گے تو بھر ہم دنیا میں زعدہ کیے رہیں گے بھرتو ہمیشہ مرتے بی رہیں گے، پیار ہو جا کیں گے، گھر بیشے میں زعدہ کیے رہیں گے بھرتو ہمیشہ مرتے بی رہیں گے، پیار ہو جا کیں گے، گھر بیشے میں تو تو کلا علی اللہ و ثفہ به واعتمادا علی قضائه دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تو تو کلا علی اللہ و ثفہ به واعتمادا علی قضائه دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تو تو کلا علی اللہ و ثفہ به واعتمادا علی قضائه دعوے سے کہتا ہوں کہ سے کہتا ہوں کہ میں تو تو کلا علی اللہ و ثفہ به واعتمادا علی قضائه دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تو تو کلا علی اللہ و ثفہ به واعتمادا علی قضائه دعوے سے کہتا ہوں کہ

جو شخص بھی تجربے کے لئے ایک ہفتہ تک گن تھیوڑ ۔۔ گا ان شاء اللہ تعالی ول میں سکون بائے گا ایک بیفت بعد خود فیصلہ کرے وال میں انتا ہزا انقلاب آ گیا ، اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہوئی کیسی رحمت تجربہ تو کریں۔

وہ خوا تین جوا ہے توج میں ولیۃ القد بن سی مگر آخ تی کے لئے روازنہ گھر سے باہر نظنے کی بری عادت ہے وہ بھی اس کا تج بہر ہریں ایب بنفتے تک باہر نہ جا کیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ تج بہتر رہتی ہے۔ اور اگر مبینے میں ایک بر اہیں اور تخری کے لئے میں ان کی صحت بہتر رہتی ہے۔ اور اگر مبینے میں ایک بر انہیں اور تخری کے لئے جانے کی عادت ہے تو وہ ایک مہیندا ہے گر ارون گھر ہے باہر ند کھیں ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں فائدہ محسول ہوگا۔ بعض کے بارے میں تبہر سنتار ہت ہوں کہ ہم تین مہینے بعد مرک جاتی ہیں ، پہنی تھی مرک جاتی ہیں ، پہنی تھی مرک جاری بول کہ ہم تین مہینے میں اور کی جاری بول کی بیں ، آپ بول کو زیادہ تج بہتر کی معلومات موں گی میر اخیاں ہے ہے ہے تین مہینے میں ایک باراس شاہ کی جاری بیاری بیں ، مرک جادی بیں ، مرک ہے اور کی جاری بین مہینے میں مینے میں ایک باراس شاہ کی جاری بیاری بین مہینے میں ایک باراس شاہ کی عادت ہے وہ چار مہینے تک صبر کرلیس تین مہینے ہے بعد نہ جا کیں چار مہینے گر رنے دیں بھرخودی فیصلہ کریں کہر میں رہنے میں صحت بہتا ہوئی یہ وابیات اوھر اُوھ دیں بھرخودی فیصلہ کریں کہر تھی میں سبتے میں صحت بہتا ہوئی یہ وابیات اوھر اُوھ کی کے نے میں صحت بہتا ہوئی یہ وابیات اوھر اُوھ کی کے نے میں صحت بہتا ہوئی یہ وابیات اوھر اُوھ کی کے نے میں صحت بہتا ہوئی یہ وابیات اوھر اُوھ کی کے نے میں صحت بہتا ہوئی یہ وابیات اوھر اُوھ کی کے نے میں صحت بہتا ہوئی یہ وابیات اوھر اُوھ کی کے نے میں صحت بہتا ہوئی یہ وابیات اوھر اُوھ کی کے نے میں صحت بہتا ہوئی یہ وابیات اوھر اُوھ کی کے نے میں صحت بہتا ہوئی یہ وابیات اوھر اُوھ کی کے نے میں صحت بہتا ہوئی یہ وابیات اوھر اُوھ کی کے نے میں صحت بہتا ہوئی یہ وابیات اوھر اُوگ کی کے نے میں صحت بہتا ہوئی یہ وابیات اوھر اُوگ کی کے نے میں صحت بہتا ہوئی یہ وابیات اوھر اُوگ کی کے کہ کے کہ کی صحت بہتا ہوئی یہ وابیات اوھر اُوگ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کی کی کے کی کے کہ کی کی کے کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کی کے کہ کی کی کے کہ کی

ایک فاتون نے اپ حالات میں لکھا کہ میں بہ پردہ نہیں کر آئی تھی تو بہت پردہ نہیں کرتی تھی تو بہت پرداختی بردہ کر بیٹ نے بعد بردہ کر ایا لیکن شوہر پردے پرداختی نہیں، شوہر پردے پر کیوں راضی نہیں اس کی وجہ تو معلوم ہی ہوگی بتا تا رہتا ہوں شوہر کہتا ہے اگر میں نے بیوی کو پردہ کروالیا تو وہ دوسرے اپنی بیویاں جھے نہیں دکھا کی گئی اگر اس نے اپنی بیٹیال نہیں دکھا کی تو دوسرا کون احمق ہے جو اے اپنی بیٹیال دکھا تا ہے دوسرول کی بیویاں و کھنے کے لئے ، اپنی بیٹیال دکھا تا

ہے دومروں کی بیٹیاں و سیجھنے کے لئے، بیٹس وشیطان بڑے استاذ ہیں، بڑے استاذ اس کے دل میں بار بارید بات ڈالتے ہیں کد دیکھواگرتم نے اپنی بیوی ند دکھائی تو دو سرے بھی تمہیں اپنی بیویاں نہیں دکھا کمیں گے۔

كه كرمه مي ميرے ميز بان نے مجھ سے كہا كدا كي شخص جمارے جانے والے میں انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ میں مع بیوی بچوں کے فیج کے لئے آ رہا ہوں، عظمرون كا آب كے ياس اور بردى سبولت مد بوگى كە يردىكا تو كوكى سوال بىنبىس، برے آ رام سے ج موگا۔ یعنی جارا باہم ایساتعلق ہمجنت کا ایسا رشتہ ہے کہ مردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے خط کے جواب میں مکھا کہ میری ہوی تو میرے بھائیوں سے بھی بردہ کرتی ہے تو آپ سے کیے نہیں کرے گی۔ میں نے ميزبان ے كہا كديہ جوحاجى ہے حاجى آپ كا دوست بير ا موشيار ہے اتنا موشيار ہے كه شيطان بھى شرما جائے ،سينكروں شيطان اس كے شاگرد بينے ہوئے ہيں، يہ برا ہوشیار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب جج کے لئے آئے گا آپ کے باس تشبرے گاتو آپ کومکان کا کراید ملتارہے گا اور اسے ناشتہ ملتارہے گاوواس طرح کہ آ باس کی بیوی بیٹیوں کی زیارت کرتے رہیں گے تو آپ کومکان کا کرا پیملتارہے گا اور وہ آپ کی بیوی بیٹیول کو دیکھتا رہے گا تو ناشتہ ہوتا رہے گا کوشش تو کرے گا کہ بورا کھانا ہی ال جائے مرکم سے کم ناشندتو ہوتا ہی رہے، یہ حاجی برا خبیث ہے۔ بیہ لوگ جاتے ہیں جج کرنے کے لئے مگر کیسے کیسے فسادات اور اللہ تعالیٰ کی کیسی کیس بعناوتمن دبول میں لے کرجائے ہیں۔

اس خاتون کی بات ہورائ تھی اس نے لکھا کہ میرا شوہر میری اس و بنداری سے خوش نہیں گرجی نے بدری ہے حفظ خوش نہیں گرجی نے بے دین سے توبہ کرلی ہے، پردہ بھی کیا تو ایسا و بیانہیں بلکہ وعظ "دشری پردہ" پڑھ کر اس کے مطابق بکا پردہ کرلیا، جب پردہ نہیں کرتی تھی تو بہت پریشان رہتی تھی جب سے پردہ کیا ہے تو بہت سکون ہے بہت سکون ہے سے ان کا تجربہ پریشان رہتی تھی جب سے پردہ کیا ہے تو بہت سکون ہے بہت سکون ہے ان کا تجربہ

دوسری خواتین کے سامنے پیش کررہا ہوں تا کہ وہ بھی پھے تجربہ تو کریں۔ جنتی دینداری
اللہ تعالیٰ نے وے دی اس پرشکر اواء کریں۔ القہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نعمت پرالقہ
تعالیٰ کاشکر اواء کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں ترتی ویتے ہیں اور اگر نعمت کی ناشکری کی
جائے تو اس نعمت کوسلب فرمالیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے ڈریں دینداری کی
نعمت کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے دین کی جو دولت عطاء فرما دی اس پر
شکر اواء کریں اور اس شکر میں یہ بھی واغل ہے کہ کمل دیندار بننے کی کوشش کریں، اللہ
تعالیٰ پر اعتماد بھورہے ہیں ان سے تو بہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں جو
شکوک وشہمات ہورہے ہیں ان سے تو بہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں جو
شکوک وشہمات ہورہے ہیں ان سے تو بہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں جو

﴿ إِلاَّ إِنَّ آوُلِيمَاءَ اللهِ لاَ خَوْثُ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمُ يَخُرَنُونَ ۞ اللَّذِيْنَ امْنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۞ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيْوةِ اللَّهِ يُنَ الْمُنْوَى فِي الْحَيْوةِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيْوةِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

جولوگ اللہ کی رضا کے مطابق بن جتے ہیں ان کا دل سرور سے بھرا رہتا ہے، آ خرت میں تو ان کے لئے نعمتیں ہوں گی ہی دنیا میں بھی وہ بہت خوش رہتے ہیں۔ ایک شعرتو یادکرلیں بھی بڑھ لیا کریں

> سروڈ سروڈ سروڈ سرور بڑا لطف ویتا ہے نام سرور

الله کی محبت میں اتنا سرور ہے اتنا سرور کہ سرور کا نام لینے ہے بھی مزا آتا ہے اپیا سرور ہے ، فرویا:

﴿ مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرِ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَهُ حَيْوةً طَيِّبَةً \* وَلِنَجْزِيَنَهُمْ أَجُرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (١٦- ١٢) جوبھی ہمارے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا ہم اسے پرسکون زندگی ویں گے،اے کوئی پریشانی نہیں رہے گی اس کا دل خوشی سے بھرار ہے گا۔

## دنيا كامسلمه قاعده:

شیطان تو آئیس بہکا تا ہے نا کہ اللہ کے وعدول پر یقین نہ کرو، ارے بیقر آن تو پرانا ہوگیا ہے بیآ ن کے زمانے کے مطابق نہیں رہا، یہ شیطان تو اپنے بندول کو ایسے ایسے سبق پڑھا تا ہے تو چلے عقلی لحاظ سے بچھ لیس کہ پوری ، نیا کے عقلاء اور سائنس دانوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ صحت کا مدار دل کی خوثی سے ہے، بظاہر کوئی کیسی راحت میں کتنی ہی بڑی بڑی نعتوں میں ہو، کیسی ہی کشادہ کھی فضاء میں ہوکیسی بہتر سے بہتر اس میں مور شہیں تو اس کی صحت بہتر نہیں آب و ہوا میں ہولیسی اگر وہ ممکنین رہتا ہے دل میں سرور نہیں تو اس کی صحت بہتر نہیں ہوگی طبیعت کرتی جائے گی اور اگر کسی کے دل میں شم نہیں بلکہ خوثی ہے سرور ہے تو اس کی صحت نمیک رہے گیا ۔ یہ یوری دنیا کا مسلمہ قاعدہ ہے۔

جدہ میں اگریزوں کی کوئی کہنی ہے انہوں نے اپنے ملک ہے کسی بڑے افسر کو بلوایاس نے کہنی کے سب ملاز مین کوجع کر کے انہیں صحت ورست رکھنے کا پہطریقہ بتایہ کدروزانہ چند منٹ آ کینے کے سرمنے کھڑے ہوکر بنس کریں مسکرایا کریں۔اس کمپنی کے ایک ملازم نے جھے یہ بات بتائی تو میں نے اس سے کہا کہ جے اللہ سے کہا کہ جے اللہ سے مجبت ہوجاتی ہو وہ تو ہر وقت اپنے ول کے آ کینے میں مجبوب کود کھے کرمسکراتا رہتا ہے، ہمرائی ہوجاتی ہو وہ تو ہر وقت اپنے میں دیکھتا رہتا ہے اسے آ کینے کے سامنے ہمرائی کہ موت میں مست و کھڑے ہوکر ہنے کی ضرورت نہیں وہ تو ہر وقت اپنے مجبوب کی محبت میں مست و کھڑے ہوکر ہنے کی ضرورت نہیں وہ تو ہر وقت اپنے مجبوب کی محبت میں مست و مرش در ہتا ہے۔

ول کے آکنے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دکھے لی

میں بول دن رات جو گردن چھکائے بیٹور رہتا ہوں تری تصویر سی ول میں تھنجی معلوم ہوتی ہے حجاب اورول کو دنیائے ونی معلوم ہوتی ہے مجھے ہر سو تری جلوہ گری معلوم ہوتی ہے تری تصویر سی ہر سو کینچی معلوم ہوتی ہے تصور کی ۔ سب صورت گری معوم ہوتی ہے میں جده بھی ویکھنا ہول دائمیں بائمیں، آ کے چھے، اوپر نیچ، زمین آسان، حیا ندستارے، بہاڑ درخت جدهر بھی دیکھتا ہوں تو یوں خوش رہتا ہوں کہ ر کی تصوری ہر سولیٹی معلوم ہوتی ہے میں تو ہر طگہ تیرا جلوہ دیکھ دیکھ کرمسکرا تار ہتہ ہوں \_\_\_\_ رگلتاں میں جاکر ہر اک گل کو دیکھا ترنی بی سی رنگمت ترکی بی سی بوہے شاعرنے تو یوں کہا ہے ۔ گشتاں میں جاکر ہراک گل کو دیکھ نہ تیری ی رنگت نہ تیری ی بو ہے حضرت تحكيم الامة رحمه القدتعالى فرمات بيل كه بيشاعر عارف نبيل تفاعارف ہوتا تو یوں کہتا ہے گلتاں میں جاکر ہر اک گل کو دیکھا

> ہربرگے دفتریت زمعرفت کردگار

عارف کوتو بھول کی ایک ایک پی سے اسباق معرفت کے دفتر وں کے دفتر نظر آتے ہیں۔

حضرت جامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

خفا که درجان نگاره چیم بیدارم توکی برچه پیدا می شود از دور پندارم توکی

فرماتے ہیں تھا، یقنی بات ہے، کی بات ہے جس میں کوئی شک و شہد نہیں بالکل کی بات کہ و شہد نہیں بالکل کی بات کہ تو میری جان میں، میری آنھوں میں ایسار چابسا ایسا، چابسا ہے کہ جس چز پر بھی نظر پڑتی ہے تو بیا لگتا ہے کہ تو ہی ہے، بیس کر ایک خشک مولوی نے کہا: گرخر بیدا شود؟ ''اگر گدھا نظر آئے تو؟'' حضرت جامی دحمہ القد تعالی نے مولوی کہا: گرخر بیدا شود؟ ''اگر گدھا نظر آئے تو؟'' حضرت جامی دحمہ القد تعالی نے مولوی کر میں بات نہیں کہنتا وہ گدھا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فر مایا: پندارم تو ئی۔ وہ تو ہوگا، جو ہماری بات نہیں کہنتا وہ گدھا میں جاتا چ ہے یہاں تو وہی آئے جس میں بات بھنے کی صلاحیت ہوجس میں صلاحیت نہیں وہ تو گدھا ہے۔

ہیں یہ بتارہا تھا کہ پوری دنیا کامسمہ قاعدہ ہے کہ دل کے سر در سے صحت تھیک رہتی ہے، دل کائی ہے مرض آتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کرلیا اللہ ہے مجبت قائم کر کی الن کے دل سرور سے بھرے رہتے ہیں پھر انہیں فرحت وسر ور حاصل کرنے کے لئے باہر جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جن کے دل دائی ور بزے سرور سے خالی ہیں، اللہ کی محبت کا سرور دائی بھی ہے اور بڑا بھی اس کے سامنے و نیا بھر کی مسرتیں گروہیں، اس کے مقابل رکھتے کہ مری کو دیکھ لیا اور قلال باغ کو دیکھ لیا ہے تو چھوٹی جیوٹی چھوٹی بہاریں ہیں، کو دیکھ لیا اور قلال باغ کو دیکھ لیا ہے تو چھوٹی جھوٹی بھر اسرور، بڑی تھت مارضی بھی ہیں اور چھوٹی بھی ہیں جے بڑی مسرت، بڑی راحت، بڑا سرور، بڑی تھت اور بڑی تھت اور بڑی تھی ہیں جے بڑی مسرت، بڑی راحت، بڑا سرور، بڑی تھی ہیں جے بڑی مسرت، بڑی راحت، بڑا سرور، بڑی تھی جس اور بڑی تھوٹی قانی اور عارضی بہاروں کی ضرورت نہیں اور بھی قرد جے سرور کی بیدونت حاصل نہیں اس کا حال تو تھجلی کے مریض جیسا ہے جے اور بوتی اور جس مردر کی بیدونت حاصل نہیں اس کا حال تو تھجلی کے مریض جیسا ہے جے

کھجانے سے وقی طور پر مزا آتا ہے گر پھر پہنے ہے بھی زیادہ تھجلی ہونے گئی ہے جیسے گدھے کی دم کے بینچے کا نتا چھو گیا جب درد کی نیس آخی تو اس نے بجیب تدبیر کی کہ زور سے رانوں پر دم لگانی شردع کردی دم آگئے جی کا نتا اور اندر تھس گیا پھر دم مارتا جارہا ہے گدھے بیں اتنی عقل کہاں کہ کسی انسان سے علاج کروائے وہ خود ہی ڈاکٹر بن جیٹا اور اپنا آپر بیشن شروع کردیا دم پر دم مارتا جرہا ہے، نتیجہ یہ کہ جس کا نتے کی ذرا کن جیمی تھی اس کی خلط تدبیر سے وہ پورا کا نتا ہی جسم میں پیوست ہوگیا گریے ذاکشر صاحب اپنی ڈاکٹری سے اب بھی باز نہیں آتے دم پہرم مارتے چلے جارہے ہیں کہ شاید اب سکون فل جائے گر

جننا تزیو کے جال کے اندر جال تھے گا کھال کے اندر

جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری جب اللہ سے تعلق قائم ہوجائے تو پھر تو زمین اور آسان پر ہماری ہی حکومت

ہوگی \_

ہمی دونوں تو حسن وعشق کی دنیا کے مالک ہیں جو تو عرشی تو میں فرشی فلک تیرا زمیں میری

ساری کبریائی تیرے گئے اور سارا بجز و اکسار میرے گئے، ارے! کچھ نہ پوچھے ایسی سرتوں پر کیمیا سرور ہوتا ہے، آئی نہیں کے جسے ایسی سرتوں پر کیمیا سرور ہوتا ہے، آئی نہیں کے جسے جس خاتون کو تعلق مع اللہ حاصل ہوگا اسے اگر کوئی مری کی سیر کو لے جائے طرح طرح کی رکھینیاں دکھائے وہ یہی کہے گی ۔

حسینوں میں دل لاکھ بہلا رہے ہیں مگر ہائے پھر بھی وہ یاد آرہے ہیں بیاللہ کی بندی گھر ہیں اکبلی بند بیٹھی ہوتو لوگ یہ بچھتے ہیں کہ بے چاری کھر ہیں قید ہے تھٹن کا شکار ہے ، کتنی تکلیف میں ہے بیار ہوجائے گی مگر اس سے پوچھا جائے تو دہ کہتی ہے۔

نہ خلوت میں مجھی رہ سکے ہم اکیلے کہ ول میں گئے ہیں حینوں کے میلے

ہم اکیلے کہاں ہیں ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ خوش مورہا ہے، وہ خوش مورہا ہے کہ میری بندی بجھے راضی کرنے کے لئے گھر ہیں بند ہو کر بیٹی ہوئی ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہواور دل ہی دل ہیں اللہ میرے ساتھ ہواور دل ہی دل ہیں اللہ میرے ساتھ ہوں، ہیں جھے سے راضی ہوں خوش ہوں اس کی صحت کیے خراب ہو کتی ہے؟

آگر اللہ تعالیٰ پر کائل ایمان نہیں تو دنیا مجر کے اس مسلمہ قاعدے بنی کو سامنے رکھیں کہ صحت کا راز دل کی خوشی ہیں ہے اور اللہ کا بندہ اللہ کے حکم برعمل کرنے ہیں بنی خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے اس کا دل ممکن ہوجاتا

ہے، صحت اور مرض کا یکی مدار اور یکی معیار ہے، اللہ تعالی عقل عطاء قرما کمیں اپنے اوپر کامل ایمان عطاء فرما کمیں۔

جس دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق ہیدا ہوجا تا ہے وہ دل اس نعمت پر ہر ونت خوش رہتا ہے، اسے دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کا شوق نہیں ہوتا وہ تو یہ جھتا ہے۔

ستم است کر جوست کشد که بیر سرو ویمن درا تو زغنی کم نه دمیدهٔ در دل کشا بچمن درا

یعنی اگر تیرے ول میں ہول پیدا ہو کہ تفریح کو جاؤں تو یہ بزے ظلم کی بات ہے۔ سرو اور سمن خوبصورت ورخت ہیں جو باغوں میں لگائے جاتے ہیں۔ اگر سرو وسمن کی سیر وتفریح کی ہوئ بیدا ہوتو بیظم کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ

و تو زغني كم نه دميدة در دل كشا بحمن درا

الله تعالی نے خود تھے غنچ سے کم نہیں پیدا فرمایا، تو خود غنچ ہے ہیں دل کی طرف متوجہ ہوجا، دل کا وروازہ کھول آ کے چمن ہی چمن ہے۔اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش، افوارو برکات، جنت کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال اور ان کی قدرت کے کرشے، ان چیز دل کو سوچنے ان کا مراقبہ سے جن اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا چمن تو اپنے ول جس ہی رکھ دیا ہے اسے چھوڈ کر باہر سروروسمن کی سیر کو لکلناظلم نہیں تو اور کیا اپنے ول جس ہی رکھ دیا ہے اسے چھوڈ کر باہر سروروسمن کی سیر کو لکلناظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ول جس ہی رکھ دیا ہے اسے چھوڈ کر باہر سروروسمن کی سیر کو لکلناظلم نہیں تو اور کیا استحضار اور اس کی طرف توجہ ہوتو پھر اسے اتنی فرصت کہاں کہ اسپے چمن سے نکل کر دنیا ہے کسی چمن کا درخ کرے اس کا حال تو بیہ ہوتا ہے۔

می ون رات جنت میں رہنا ہوں گویا مرے باغ ول کی وہ گل کاریاں ہیں ایک بار آیک ڈاکٹر نے کہا کہ مریض ہینال میں کینچنے کے بعد "سیف" (محفوظ) ہوجاتا ہے یعنی ہینال میں واضل ہونے کے بعد مریض کو یا اس کے رشتے داروں کو پریشان نہیں ہونا چاہئے، وہ بہپتال میں ڈاکٹر کے ہاتھ میں سینہ ہو چا ہے اب کوئی پریشانی کی بات نہیں، حامائکہ ڈاکٹر کاعم ناقص، محبت ناقص، تدرت ناقص، حکمت اور مصلحت ناقص۔ للہ تعالی کاعم کائل، قدرت کا مد، محبت کامد، بندوں کی مصلحت اور حکمت ہروقت ان کے چیش نظر ہے تو جو للہ کے باتھ میں بیف ہوجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہروقت مرنظر رکھے وہ کیے پریشان ہوسکتا ہے؟

خواتمن کوتو اللدتع لی نے پیدائی گھر میں رہنے کے لئے فرمای ہے، اس لئے و نیا ک جرزبان میں بیوی کو د گھر والی" کہا جاتا ہے۔اردو میں" گھر والی" بیوی کو کہ جاتا ہے فاری میں کہتے ہیں" اہل خانہ" اس کے معنی بھی گھروالی کے ہیں، عربی میں کہتے جِين" ابل ببيت" اس كا مطلب بهي گھر والي، شيعه حضرت على ،حسن،حسين ، فاطمه رضي القد تعالی عنبم کو الل بیت کہتے ہیں میدان کا الحاد ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم عليه السلام ك تصييل ان كى الميه حفرت ساره رضى التدتعالى عنها كو بل بيت فرماي، رسول التدعلي الله عليه وسلم كي از واج مطهرات امهات المؤشين رضي الله تعالى عنهن كو قرسن مجيد ميں الله تعالی نے اہل ميت فرمايا، ہرزبان ميں برلغت ميں اہل ميت يعني محمروالی بیوی بی کوکہا جاتا ہے۔القد تعالی نے تو خواتین کو پیدا بی اس لئے فرمایا کہود همرمیں رہیں گھرمیں رہ کرامور خانہ داری انجام دیں، شوہر کی خدمت کریں، بچوں كى دكيد بهال كريں، أبيس بيدائ اس مقصد كے لئے كيا ہے اس كئے ان كى صحت بھی ای سے دابستہ راتی ہے۔ جوعورتیں القد کوراضی نہیں رکھتیں شیطان کو راضی رکھن حامتی بیں وہ گلیوں بازاروں اور تفریح گاہوں میں ماری ماری پھرتی رہتی ہیں، ن کا خیال بے کا اللہ کے عمم کے مطابق گھر میں رہنے سے بھار ہوجا کیں گی اور گھر سے بام تكليل كى تو شدرست ربيل كى ورحقيقت بيداللدكى بنديال نهيل شيطان كى بنديال ہیں۔عورت تو ہے بی گھر میں رہنے کے لئے اگروہ اللہ کی بندی ہے تو گھر میں اس کی صحت نھیک رہے گی باہر نکلے گی تو بہار ہوجائے گی۔ اور جو شیطان کی بندی ہے اس

کے لئے وہ معاملہ ہوتا ہے کہ چیتی پھرتی رہے مری جاتی رہے اور مری بھی جارہی ہے۔ ہے۔ ہی رہتی ہے انسان جیسا تھا ہوتا ہے ، ان کی صحت ای طریقے ہے تھیک رہتی ہے انسان جیسا تعلق ابقد تعالی کے ساتھ وید ہی ہوتا ہے۔ یعور تیں جو ماری ماری بھرتی ہیں تو ٹھیک رہتی ہیں وراصل کٹر ت معاصی نے ان کی فطرت بدل دی ورنے فطرت کے مطابق تو گھر کی فضاء ہی مورت کے لئے موافق ہے۔ فطرت بدل دی ورنے فطرت کے مطابق تو گھر کی فضاء ہی مورت کے لئے موافق ہے۔ لہذا جو عورت بھی مید کم کہ وہ جب ذرا تفریح کے لئے گھر ست باہر نگلتی ہے تو اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے، اس کا بید کہنا اس بات کی ولیل ہے کہ یہ بے وین ہے اور بیاس کی جب دین ہے اور بیاس کی جب دین ہے اور بیاس کی حیث نے گھر سات کی ولیل ہے کہ یہ بے وین ہے اور بیاس کی جب دین کے اور بیاس کی دیاں ہے کہ اس کا بید کہنا اس بات کی ولیل ہے کہ یہ بے وین ہے اور بیاس کی دیاں ہوت کے دیا ہے دین ہے اور بیاس کی دیاں ہے کہ دیا ہے کہ اس کی دیاں ہوت کے دیا ہے دین ہے اور بیاس کی دیاں ہوت کے دیا ہے دیاں ہوت کی دیاں ہوت کے دیاں ہوت کی تو اس کی دیاں ہوت کی دیاں ہوت کی دیاں ہوت کی دیاں ہوت کی ہوت کی دیاں ہوت کی دیاں ہوت کی دیاں ہوت کی دیاں ہوت کی ہوت کی دیاں ہوت کی دیاں ہوت کی تو کی ہوت کی ہوت کی دیاں ہوت کی ہوت کی ہوت کی دیاں ہوت کی ہ

## عورتوں کی صحت کا راز:

جب اللدتعالى في عورتول كو وقرن في بيونكن كاتكم ديا به توياس كى دليل به كه الله تعالى في مادكار بتايا به صحت كه المدتعالى في مرك ماحول كوعورت كى صحت كه لئه سازگار بتايا به صحت كاوازم من ورزش مسلمات مين سه بهاس كه لئه بهى عورت كوگفر به بابر نكلت كى ضرورت نيس كونكه گفر كه كام كاج سے عورتول كى ورزش بوتى رئي به ورزش كا

- 🛈 سانس تيز مومائ۔
  - 🖸 پینے آئیس۔
  - 🕝 تھڪاوٹ محسوس ہو۔

آئ کل عورتیں گھر کے کام سے تو جان چراتی ہیں ہر کام کے لئے آئیں ملازمہ چاہئے جب کہ بید ملازمات فاسقات ہوتی ہیں جو دین، جان،عزت اور مال کے لئے مہلکات ٹابت ہورہی ہیں۔ گھر بلوکام کے لئے مار وات رکھتی ہیں چر فارغ پڑے برائے نار وات رکھتی ہیں چر فارغ پڑے پڑے نار انسانی اور شیطانی وساوس دل و دیاغ میں گھر کر لیتے ہیں اور جسمانی ورزش بھی

خییں ہو پاتی جس کی وجہ سے قلب وقالب دونوں بیارہ وجاتے ہیں پھرکہتی ہیں گھر
میں دہنے سے صحت فراب ہوری ہے لہذا شدری حاصل کرنے ہیا ہی گھر سے باہر
تفریح کے لئے جانا منروری ہے۔ اگر واقعۃ صحت حاصل کرنا جاہتی ہیں تو گھر کے کام
کے لئے طاز مدندر کھیں تمام کام خود کریں بلکدا گر کھر کے کام کرنے کے بعد پھے وقت
فی جائے تو اس میں بھی بیسا کریں ، بھی ہینے میں بہت فائدے ہیں اس سے قلب
وقالب دونوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر حورش اس نے اکسے رحمل کراین تو ان شاء
اللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔

# بهبشتی زیور پردهیس:

اس سے بھی زیادہ آسان بات ہے کہ اس وقت میں جتنے بھی علماء دیوبند کے مشاریخ ہیں بڑے بڑے علماءاور پیرحضرات ان سب کے بڑے تو حضرت حکیم الامة رحمہ اللہ تعالیٰ میں اس لئے انہیں بیران بیر کہا جاسکتا ہے سب کے پیر ہیں۔علماء کرام کو سمجھانے کے نئے بتار ہا ہوں کہ پیران ہیر میں اضافت مقلوبیہ ہے،اصل میں ہے پیر پیراں (پیرول کے بیر) حضرت سینے عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کولوگ پیران پیر کہتے ہیں، ان کی تعلیمات تو ہمارے سامنے نہیں اور وہ ہمارے سلسلے کے بھی نہیں، سلسلے کے بڑے بزرگول میں ہے جن کی تعلیمات ومواعظ وغیرہ کی صورتوں میں، ایک کاب نہیں سینکاڑول کتابول کی صورت میں ہمارے سامنے موجود میں وہ ہیں ہمارے پیر پیرال یا ہ م اصطلاح کے مطابق پیران پیر اور بڑے پیر صاحب بھی کہہ کتے ہیں، ھنج عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کولوگ بڑے پیرصاحب بھی کہتے ہیں۔ ہمارے بڑے بيرصاحب اور بيران بيرحضرت حكيم الامة موااتا محمر اشرف على صاحب تحانوي رحمه الله تعالی میں بہاں جتنے بھی بزرگ موجود میں بیان سب کے بڑے ہیں ہیں۔ یا کستان میں تو ان کے کوئی خلیفنہیں رہے ہندوستان میں ایک خلیفہ میں حضرت مولا تا ابرارالحق صاحب رحمہ التد تعالی، یہاں جتنے بھی ہیں وہ سب ان کے خلفاء کے خلفاء میں بعنی مریدوں کے مرید تو ہے اپنے بڑے پیرصاحب کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کتاب بہتی زیورکھول کرد کھے لیں ہے بچھ کر کہ وہ تو ہمارے پیروں کے بھی پیر ہیں اس کتاب کو دیکھیں اور اس کے مطابق تمل کریں۔ اس میں عورتوں کے باہر نکلنے کے ہ رے میں بہت صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ نہ کہیں عمیا دت کو جائے تی ہے، نہ شادی بیاہ میں جاسکتی ہے، جتیٰ کہ والدین کے تعربھی اگر کسی تقریب وغیرہ میں عورتوں کا اجتماع ہوتو وہاں بھی شرجائے۔وہ تو جتنا میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہے۔لوگوں کے ممل ے بد ابت ہوا کہ آج کے مسلمان کے نفس کو جبال چھٹی ملتی ہے ادھر کو بھا تا ہے اور جہاں یا نبدی لگتی ہے کونس وشیطان کے شرے بہتے کے لئے بیاری اور میہ ت كريں تو دنیا بھی بن جائے گی اور مخرت بھی، بیان پابندیوں سے تھبرا تا ہے طرح طرح کے جینے بہانے بناتا ہے۔ مختمر بات ہدکہ جو پیریا جو بزرگ یا جو عالم اینے بڑے پیرکی بیران ویرکی بات نتن و شااور کہت ہے کہ تورش باہر پھرتی رہیں کوئی بات نہیں، جواہینے پیرکی بات نہیں ۔ سریوپیر کے بیر کی بات نہیں مانتا اس کا کیا اعتاد اس ے تو تعلق عی نہیں رکھنا حائے اے تو بہے جی فہرست سے نکال دیا جائے کیونکہ میاتو نالائق ہے پیزوں کامنکرے۔ حسب نے برزوں کا احترام نہ کیا جس نے بردوں کی بات نہ مانی وہ تو اس لائق بی نیس کہ اے ﷺ برج نے یا دیر آب جائے یا اے عالم کہا جائے۔ بڑے پیرصاحب نے بہتی زیورش آیب ایک بات ایک ایک رسم کے بارے میں لکھا ہے، کون کون می رسمیس ہیں جن کے لئے عورتیں گھروں سے باہرتکلتی ہیں اور اس میں كيسى كيسى خرابيال بين سب بجد لكي ديا. جربجتي زيور كماب بھي الي ہے كہ كمر كمر موجود ہے اللہ نے اسے ایس 🖟 ر 👵 طا وفر مایا اور بڑی بات یہ کہ کسی شیطان نے بعد پیں اس میں کئی تم کی تر۔ یہ ریب س کر دیا ہوا لیے بھی نہیں، جو جو مسائل جس طریقہ سے انہوں نے مکھوا۔۔ نے وو العینبا ای طریقے سے ہیں، بعض جگہ خاص خاص علمی باتوں کے بارے میں منص عدر نے نکھا بھی تو س طرح کہ اصل کو یاتی رکھ كرحاشيد يرلكما اب كربدعات الخرات اخارف شرع رسوم كے بارے بي توكى نے مجى اس كے صفيد يرنبيس سوا يد تيب جوا كدانبول في تو لكدويا تھا كدعورتس بلا ضرورت شدیده محرے باہر : کا کریں بیکن کی دوسرے عالم نے لکھ دیا ہو کہ اب نكل جايا كريں اس لئے كداب وز بشت كا زماندآ حميا ہے۔ ان لوگوں كا خيال ہے كديميكي زمائي عن فساوته اوراب المراجمة بها ح كل كي عورتي وليات الله بين بیرساری رابعات عربہ ہیں از مسلم کو دیوٹ نبیں ہیں بلکہ بڑے بڑے اولیاء الله بین اس نئے آئران کی جو شرحہ سے ماہر ماری ماری چھرتی رہیں یا ہدائی عورتوں كو بابر تفریح كروائي ربین ته ون شهان نه بوگا انبین کچه خطره نبین بوگا، ان كے مل

خواتمن كى تفري من كافريك من المرتشير من عطاء فرما كيس من المرتشير على المرتشير على المرتشير على المرتبير من عطاء فرما كيس من المرتبير على المرتبير المرتبير على المرتبير المر وصل اللهم وبأرك وسنمر على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين



**~** 



## Walling.

#### وعظ

# دینداری کے تقاضے

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالىٰ عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمان الرحيم.

﴿ وَسَادِعُوْا إِلَى مَغُفِرَةٍ مِنْ رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ لَا أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْأَرْضُ لَا أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ اللَّهُ الْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَيْنَ عَنِ النَّاسِ \* وَاللَّهُ وَالْعَلَيْنَ عَنِ النَّاسِ \* وَاللَّهُ يُخِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ (١٣٣٠١٣٣-١)

سے ڈرنے والوں کے لئے، ایسے لوگ جوخرج کرتے ہیں فراغت میں اور نظی میں اور غصہ کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کارول کومجوب رکھتے ہیں۔''

## الله تعالى كى عجيب قدرت:

برے ماحول اور بے دین گھرانے میں ایک آ دھ فرد کو اگر ہدایت ہو جائے جیسا کہ اکثر ہور ہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فر ، رہے ہیں .

﴿ يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَبِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ وَنَا لِكَ تُخْرَجُونَ ﴾

(14-14)

اللہ تعالیٰ کی قدرت کا لمہ کا مشاہدہ ہورہا ہے، بروں سے اجھے اور اجھے لوگوں سے بیدا ہور ہے ہیں، مردہ سے زندہ پیدا کرنا ، اللہ تعالیٰ ، پٹی اس عظیم قدرت کو قرآن مجید شل بار بار بیان فرہ تے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مجت اور فکر آخرت سے جو دل زندہ ہیں ان کے بیدں بری اولاد پیدا ہورہی ہے اور بہت سے در کو گر جن کے دل مردہ ہیں ان کے بیداں بری اولاد پیدا ہورہی ہے اور فکر آخرت سے خالی ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور فکر آخرت سے خالی ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور فکر آخرت سے خالی ہیں ان کی اولاد ہیں ہے خالی ہیں ان کی دولوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور فکر آخرت بیدا ایس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور فکر آخرت بیدا ایس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور فکر آخرت بیدا مورہ ہوں کہ جب ں پورا ماحول برا بوہ والدین، بھائی ، بہن اور اعزہ واقارب سب برائی میں جنال ہوں اور پورے خاندان ہیں ہے کی ایک کو اللہ تعالیٰ نے ہایت دے دی ہو، اس کے دل میں فکر آخرت اور اپنی مجبت بیدا فرما دی ہوتو اسے سوچے رہنا چاہئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وشکیری ہے۔

## برے ماحول میں نیک بنے والوں کو کیا کرنا جاہے:

ایے ہرے ماحل ہیں اگر ایک محص نیک بن جاتا ہے تو اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرتا ہے تا ہے ہے۔ بہت سے مطالات برداشت کرنی ہوتی ہیں، لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، بہت سے مذاق اڑانے والوں کا سامنا کرتا ہے ہم کوئی ملا کھے گا، کوئی قد امت پسند اور دقیا لوس کے گا، کوئی غیر مہذب اور بے وقوف کے گا۔ ان حالات میں کیا کرتا ہے ہے ہم وار یاد کرلیس، دوسروں کو یاد رہے ندرہے گرجنہیں مالات میں کیا کرتا ہے واقو ضرور یاد کرلیس، دوسروں کو یاد رہے ندرہے گرجنہیں ان تنگیفوں کا سامنا ہے واقو ضرور یاد رکھیں۔

#### مهل بهلی ذمهداری:

جولوگ نیک بن گئے وہ اللہ تعالی کی اس نعمت پر یوں شکر اداء کیا کریں "
یا اللہ! ایسے برے معاشرہ میں، برے ماحول اور برے خاندان میں تو
نے مجھے ہدایت سے نوازا، بیصرف تیرائی کرم ہے، اگر تیری دست گیری
نہ ہوتی تو میں ایسے برے ماحول میں کیسے نیک بن سکتا تھا، اس میں میرا
کوئی کمال نہیں، صرف تیرائی کرم ہے، اس پر تیراشکر اواء کرتا ہول، اس
شکر کو تیول فرما اور اس شکر کی بدوست اس نعمت میں ترتی عطاء فرما۔"
مید عادوزانہ بلانا غدمانگا کریں۔

#### دوسری ذمهداری:

نیک بنے والوں کو جائے کہ وہ ہمیشہ نرمی ہے کام لیں، غید کی عادت کو چھوڑ دیں اور اس ہے نیچنے کی کوشش کریں، کسی بات پر کوئی کتنا سخت اور برا بھلا کے، جو حامات بھی گھر میں چیش آئیں ان میں غصہ کا اظہار نہ کریں، میں بینیں کہ رہا کہ آپ کوغصہ نہ آئے اس لئے کہ غصہ آنا تو قدر تی بات ہے، اپنے اختیار میں نہیں، میں ب کہدرہا ہوں کہ خصد کو جاری نہ کریں ، یعنی اس کے تقاضد پڑھل نہ کریں ، خلاف طبع بات پر غصہ تو آتا ہی جائے۔ حصرت ا، م شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"من استغضب فلم يعتنب فهو حمار"

تَكُرُ حَمْدُ: "أنسان عصدولان والى كوئى بات سن يا ديكي جراس عصدند

آئے تو وہ انسان نہیں گدھا ہے۔''

بلکہ کدھے سے بھی برز ہے، اس لئے کہ غصرتو کدھے کو بھی آتا ہے فرق ہے ہے کہ گدھا غصہ کو جاری نہیں کہ گدھا غصہ کو جاری نہیں کہ گدھا غصہ کو جاری نہیں کرتا ہے اور انسان واقعۃ انسان ہے تو وہ غصہ کو جاری نہیں کرتا ضبط کر لیتا ہے، غصہ کی باتوں پر غصہ تو آئے گا محرا سے صبط کریں جاری نہ کریں، صبر نے کام لیس، قرآن مجید میں بھی یہ نہیں قرمایا گیا کہ اللہ تعالی کے نیک بندوں کو غصہ نہیں آتا بلکہ فرمایا

﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ (٣٢-٣٢)

تَكْرِيحَمْكُ:"جب نهيل غصرة تاب تومعاف كرديج بيل."

جدى ميس كرتے صبر سے كام ليتے ميں، ورفر مايا:

﴿ وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ \* ﴾ (٣٣ ١٣١)

اللہ تعانی کے نیک بندے ظمہ کو چہا جاتے ہیں، جیسے کڑوی دواء یا کوئی بھی بہت ہی کڑوی چیز حلق میں اتارہ اپڑے تو منہ بنا کرکسی نہ کسی طریقے ہے اور تکلیف ہے حلق میں اتارہ بی لیتے ہیں، غصہ کے گھونٹ ٹی جاتے ہیں۔ غصہ کا گھونٹ ہے بڑا کڑوا، اور اس کا لگلنا ہے بڑا مشکل، گراللہ تعالیٰ کی محبت اور جنت کی نعمتوں کی طلب بیل بیکڑوا گھونٹ نی بی لیتے ہیں، غصہ کو جاری نہیں کرتے۔

#### غصه كاعلاج:

غصہ جاری کرنے سے بیخے کا نسخہ بدہے کہ جہاں کی بات پر خصہ آئے فورا

وہاں سے دور چلے جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹے ہیں تولیٹ جائیں، پانی پی لیں، وضوء کرلیں، ان تدبیروں سے خصہ خصنڈا ہوجا تا ہے۔ پہلی تدبیرسب سے زیادہ اہم ہے کہ وہاں سے بہٹ جائیں، دور جیے جائیں، جس پر خصہ آیا ہوائ کا چہرہ بھی نظر نہآئے۔

دوسری تدیر یعنی پانی پینے اور وضوء کرنے ہے ہمی خصر شندا ہوجاتا ہال لئے کہ خصر شندا ہوجاتا ہال لئے کہ خصر شیطان کی طرف ہے ہوتا ہے وہ آگ جرکاتا ہے اس پر پانی ڈالیس مے تو وہ خشدی ہوجائے گی۔

تیسری تدبیر کا حاصل ہے کہ پہلے جتنی حرکت کر رہے ہوں قعہ کے وقت اس حرکت کو کم کر دیں، اگر چلتے ہوئے قعہ آرہا ہوتو تھیر جانے سے قعمہ کم ہو جائے گا، بیٹے جائے تو اس سے کم لیٹ جائے تو اس سے بھی کم ، اس لئے قعمہ کی حالت ہیں یہ کوشش کی جائے کہ حرکت کم سے کم ہو، سکون سے جا کر کہیں لیٹ جائیں، ذکر اللہ اور علاوت شروع کر دیں، یہ سب تو وقتی تدبیریں ہیں۔

ہیشہ کے لئے غصری برداشت کا نسخہ بیہ کردوزانہ بلانا غمی دفت بیہ سوچا
کریں کہ ہی تو دیندارادر نیک بنا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ایسا نہ
ہوکہ شیطان مجھے غصہ دلا کر میرے یا لک کو مجھ سے ناراض کروے، جنت کی فاطراتن
تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں ، ایسا نہ ہوکہ غصر کی وجہ سے جنت کی وہ ساری تعتین فتم
ہو جا کیں، ونیا ہی اتن محنت و مشقت بھی برداشت کی پھر بھی وہی جہنم کی جہنم ، ونیا و
آخرت میں غصہ کی مفرتیں سوچا کریں کی کو نائق ایڈاء پہنچائے پر بہت خت وعیدی
دار د ہوئی ہیں، پھر غصہ جاری کرنے کی صورت ہی باہم جومنا فرت ہوتی ہے وہ و نیا و
آخرت دونوں کو جاہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے غصہ برداشت کرتے کی دعاء بھی کیا
آخرت دونوں کو جاہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے غصہ برداشت کرتے کی دعاء بھی کیا
کریں، اور جہاں غصہ جاری ہوگیا اس سے استغفار بھی کریں اور جس برخصہ جاری کیا
اس سے معائی بھی مانگیں اور مزید کسی طرح اس کی ول جوئی بھی کریں، بیکام روزانہ
اس سے معائی بھی مانگیں اور مزید کسی طرح اس کی ول جوئی بھی کریں، بیکام روزانہ

کرتے رہیں۔

دوسری بات میسوچا کریں کہ جس پر جھے غصر آ رہا ہے اس پر جھے جنتی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو جھے پراس سے زیادہ قدرت ہے، اگر میری کوتا ہیوں کی دجہ سے وہ بھے پراہنا غصہ جاری کردے تو میراکیا حشر ہوگا؟

تیسری بات بیسوچا کریں کہ بیجھے جس پر خصد آر ہاہے بیں اسے اپنے سے کمتر سجمتنا ہوں محرممکن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بیراس وقت جمعے سے بہتر ہو، نہیں تو شاید آبندہ کال کر جمعے سے بہتر ہو جائے اختر رتو خاتمہ کا ہے۔

#### تيسري ذمه داري:

جولوگ دیندار بن محے ہول، وہ دالدین اور بھائی بہنوں کی خدمت دوسروں کی بنسبت زیادہ کیا کریں، ایک گھریں سارے بھائی بہن دیندار بین ہاں بیس سے ایک کو اللہ تعالی نے بدایت سے نواز دیا، ویندار بنا دیا تو اسے سوچنا چاہئے کہ دوسرے بھائی بہن جو دیندار بینا کی جنتی خدمت واطاعت کرتے ہیں جس جائز کاموں بیس والدین کی جنتی خدمت واطاعت کرتے ہیں جس جائز کاموں بیس والدین کی اطاعت کس حال ہیں کاموں بیس اس سے زیادہ کروں، ناجائز کاموں بیس والدین کی اطاعت کس حال ہیں بھی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ عیہ وسلم نے فرمایا:

"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (١٩٠)

تَنْ يَحْمَدُ أَنْ الله تعالى كى نافر مانى ميس كسى مخلوق كى اطاعت جائز فبيل -"

محر جائز کاموں میں ان کی اطاعت د خدمت جنتی ہوسکے زیادہ سے زیادہ کریں

اس میں دوقائدے جین:

چہ کا فَیْ اَنْ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِبِهِ اِلَى بِهِول کی خدمت میں بہت بڑا تواب ہے اور والدین کی خدمت میں بہت بڑا تواب ہے اور والدین کی خدمت میں نظل عبادت سے بھی زیادہ تواب ہے۔

## والدين كى خدمت مين نفل عبادت سے زيادہ تواب ہے:

کوئی فض قل نماز پڑھ رہا ہے اور والدین بھی ہے کی نے ہوں ہی بالاضرورت ہیں ایک الیے کوئی الی خت ضرورت بھی نہیں تھی کے خدا تو استہ کہیں آگ لگ گی ہو یا کہیں قدوب رہے ہوں یا کہیں گررہے ہوں ، کیونکہ الی ضرورت میں تو فرض نماز بھی تو ڑتا واجب ہے۔ الفرض الی کوئی شخت ضرورت بھی نہتی ، پھر بھی ان میں ہے کی نے واجب یا اور ان کو بینا محمل تھا کہ آپ نقل پڑھ رہے ہیں تو نماز تو ڈکر جواب و بنا واجب ہے ، اگر آپ نے نماز نہ تو ڈی تو گہار ہوں کے، البت اگر انہیں معلی تھا کہ آپ نقل میں ہے ، اگر آپ نے نماز نہ تو ڈی تو واجب نہا اور ان کی بات کا جواب و بنا ضرورت پارا تو نماز تو ڈنا جا ترجیں ، لا المی میں پارا تو نقل نماز تو ڈکر ان کی بات کا جواب و بنا ضروری ہے، آئی ایمیت ہے والدین کی ، اس لئے جا تر کاموں میں ان کی خوب اطاعت و خدمت کریں ، نرمی پورمیت سے پیش آئی ۔

الله تعالى قرمات بين:

﴿ فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا أَنِ وَلَا تَنْهَرْ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا لَوْلاً كَرِيْمًا ۞ وَالْحَفِينَ لَهُمَا لَوْلاً كَرِيْمًا ۞ وَالْحَفِينَ لَهُمَا خَتَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۞ رَبُكُمْ أَغْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اللهِ وَلَا يَكُونُوا صَلِيحِيْنَ قَالِنَّهُ كَانَ لِلْآوَابِيْنَ غَفُوزًا ۞ ﴾ تكونُوا صليحِيْنَ قَالِنَّهُ كَانَ لِلْآوَابِيْنَ غَفُوزًا ۞ ﴾

(10t1T-14)

جس كوماشى كرف كے لئے بورے ماحول اور معاشره كامقابله كردے بين، يوتو سوچي كراس كى رضائص شرب بين، يوتو سوچي كراس كى رضائص شرب بين والدين فائن، فاجر تى كركافر بى كول شهول ان كرماته كريا معامله كريا جائے؟ الله تعالى اس بارے شرب يول ارشاد فرما رہے بيں: "والدين كواف تك نه كرواور نه أنيس جوئركو بلكه ان كرماته وزى سے بات كرة" آك

فرمایا: "ہر وفت ان کے سامنے جھکے رہو" کو یا محبت وا طاعت میں جھکے جا رہے ہیں، بچھے جا رہے ہیں اور ان کے لئے بول دعاء کیا کرو: "یا القد! انہوں نے بچپن میں جیسی میری تربیت فرمائی ہے دیسے ہی تو ان پر رحم فرما" ان کے لئے بیدعاء جاری رہے۔

## والدين كى نا كوار باتول يرصبركرف والول كوبشارت:

مجھے الدین کی طرف سے پھھ الی بہ تمل ہو جاتی ہیں جوطبیعت پر گرال گردتی ہیں ، اس لئے دل میں اس سے خیالات آنے گئے ہیں کہ انہوں نے جھے ایسا کول کہا؟ میرے ساتھ ایسا معالمہ کیوں کیا؟ میں تو بہت نیک ہوں اور بہت فرمانبروار اور خدمت گزار ہوں ، ان کے لئے دعائیں بھی بہت کرتار ہتا ہوں پھر بھی یہ مجھے ایسا کہتے ہیں، مجھے براکیوں بجھتے ہیں؟

برائے خیال میں سمحد ہاہے کہ اس پرظلم ہور ہاہے یا واقعۃ ظلم ہور ہا ہو حقیقت کی جورہا ہو حقیقت کی جورہا ہو حقیقت کی جورہا ہو جائے ہوں ہا ہوجس کی وجہ ہے شاید بھی بلاقعد وارادہ ان کی اطاعت و خدمت میں کوئی کوتا ہی ہو جائے ، اس حالت کے ہارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوْسِكُمْ ﴿ إِنْ تَكُوْنُواْ صَلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْكَوْنُواْ صَلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّالِيْنَ غَفُوْرًا ۞﴾ (١٥-٣٥)

تہارے رب کوتمہارے دلول کے تمام حالات کاعلم ہے۔ اگرتم صالح اور شریعت کے پابندرہ اور والدین کی طرف سے ایذاء پرمبر کرتے رہ اور ول میں ان کی عظمت اور ان کی اطاعت و خدمت کا ارادہ ہو، تو تمہارے دلول میں جو خیالات آتے ہیں اور محشن کی وجہ سے خدمت واطاعت میں جو غیرارادی کوتا ہیاں ہوجاتی ہیں اللہ تعالی ان سب کو بخش دیں ہے، بیال کی کرم ہے، کیسی رحمت ہے کہ غیرا فقیاری طور پر ول میں جو خصہ اور جو خیالات آ رہے ہیں اللہ تعالی ان خیالات اور دومری طور پر ول میں جو خصہ اور جو خیالات آ رہے ہیں اللہ تعالی ان خیالات اور دومری

کوتا ہیوں کو بخش دیں گے۔

دُوسِيُوا فَا يُكُنَّكُونَ والدين اور بهائى بهن خواه وه آب سے جھوٹے ہوں يا بردے، جب آپ زياده سے زياده ان سب كى خدمت كريں محاس سے ان كے دلول ميں دين كى عظمت اور وقعت بيدا ہوگى اور وہ يہ كہنے كيس محے:

"جوبچهدیداراور نیک بن جاتا ہے وہ ہماری کیسی خدمت کرتا ہے، ہمارا کیسا فرمانبردار ہے، کیسا اچھا بیٹا ہے، صرف ہماری بی نہیں بلکہ سب میں فرمانبردار ہے، کیسا اچھا بیٹا ہے، صرف ہماری بی نہیں بلکہ سب محد میندار بھائی بہنوں کی بھی خدمت کرتا ہے، یہ کیسا اچھا ہے، اب تو سب کودیندار بی بنتا جا ہے۔"

غرضیکہ آپ کی خدمت سے ان کے دلول میں دین کی عظمت و وقعت پیدا ہوگی بدر بانی تبلیغ کی بجائے آپ کی عملی تبیین موگ ، اور زبانی تبلیغ اتنا فائدہ نیس دیتی جنناعملی تبلغ فائدہ دی ہے عمل سے فابت کردکھائے کاسلام کی کیاتعلیم ہے؟ کے مسلمان بن كردكماسية كديم مسلمان كے كتے وين؟ اور اكركس كوخدمت كرتے كا موقع نه مطے تو اے جاہیئے کہ وہ والدین اور بھائی بہنول کی مانی احداد کرتا رہے اور اس بات کا اجتمام كرے كداس كے كى قول يافعل سے كى كو تكليف ند كانجنے يائے ، اگر آپ نے اليانبيس كياتو آپ صرف كابراد يندار بع بي حقيقت مينبيس، آپ كا ظابرتوديدار بن ميا باطن تبيس مناء والدين اور بعائي بهنول كي خدمت تبيس كرت بلكدان كي نافرماني كرتے ہيں، آبيس ناراض كرتے ہيں ہرايك سے لاتے جھلاتے ہيں، بات بات بر غمیہ ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ بہت ہے جاہل صوفیوں کواسیٹے بیوی بچوں پر بہت خصہ آتا ہے۔ بھی بیوی کی پٹائی کر دی اور بھی بچوں کی ،اگران سے کہا جائے کہاں طریقہ ے عمد جاری کرنا محناہ ہے تو کہتے ہیں کہ میں تو شریعت کے لئے اور بیوی بچل کو نمازی اور بر بیز گار بنائے کے لئے بیکام کرر ماہوں، بیاست دین مجھر ماہے جب کہ ہے وین کے خلاف، خصرتو ہوتا ہے تفسانی، کہ بیوی نے کمانا وقت پر کیوں تہیں ویا؟

میری مرضی کے خلاف کیول کیا؟ میری خدامت کیول نیس کی؟ اور بہانہ بیر بنایا کہ بید دیندار نیس مفازی نیس،اے دیندار اور تمیازی بنار با موس۔

## غصه جاری کرنے کے شرعی اصول:

اکر خدر جامی کریا شریعت کے قانون کے مطابق ہے تو بداللہ تعالی کی عبادت ہے اور اگر شریعت کے قانون کے مطابق میں اور اگر شریعت کے قانون کے مطابق میں تو بدائے ہوگا۔ اس میں بہت سے لوگ جیلا ایس اس کے تعودی می تعمیل بنا دینا ہوں۔

ممسى سے كناه چيروان اور نيك بنانے كے لئے شريعت كر كھا نين جين:

## پېلا قانون:

پہلے نری اور محبت سے سمجھایا جائے کہ" بیاکام چھوڑ دو می گناہ ہے'' کھر بھی وہ نیس مچھوڑ تا تو ذرا ڈانٹ کر کہیں۔ پھر بھی نہیں چھوڑ تا تو ہاتھ پکڑ لیس، پھر بھی نہیں چھوڑ تا تو ایک طمانچہ لگا دیں، پھر بھی نہیں چھوڑ تا تو دولگا دیں غرضیکہ جنٹنی ضرورہت ہواتی ہی سرا دیں۔

#### دوسرا قانون:

سزا دیے سے پہلے خوب ایم فی طرح سوج لیں کہ سزا پر مرتب ہونے والے سائح کا آپ محل کرسکنے کا اندیشہ ہوتو سزا نددیں بلکہ نری ان کی کا آپ محل کرسکنے کا اندیشہ ہوتو سزا نددیں بلکہ نری اور مجبت سے پہلے اور وعاء کا سلسلہ جاری رکھیں۔ سزا دیے کے بعد اگر آپ پریشان ہوئے تو آپ کے وین کو بھی نقصان پہنچ گا اور جے سزا دی اس کے دین کو بھی۔

## تيسرا قانون:

غصری حالت بی برگز سزا نددے، اس کے کدھمدیں شریعت کے قانون سے نکل جائے گا، بہبیں سوسچ گا کہ شریعت کا کیا قانون ہے؟ جب غمد فعنڈا ہو جے تو سوے کہ اگر اتنی سزااس کے لئے کانی ہوسکتی ہے کہ دو دن کے لئے بولنا چھوڑ دول تو اتنی ہی سزادے، زیاد ، شدرے، ورنہ 'ری ایکشن' ہو جائے گا، جو ڈاکٹر ''ری ایکشن' کو قانو ن نہیں جاتا حکومت میں اس کی کیا سزاہے؟ اللہ تعالی تو احکم الحاکمین ہیں، ان کی سزاے ورن چہے ادر سوچنا چاہئے کہ ضرورت سے زیادہ سزا دے دیا تھے کہ در سوچنا چاہئے کہ ضرورت سے زیادہ سزا دے دی تو کیا حشر ہوگا؟

دوسری بات سیمی یاد، بے کہ اگر آپ نے نابالغ اولاد یا شاگرد پرظلم کیا تو اس کے ہزار بارمعاف کرنے سے ہاند سوچ سمجھ کرمزاد بنا جا ہے۔ کہ مزاد بنا جا ہے۔ کہ مزاد بنا جا ہے۔ کہ مزاد بنا جا ہے۔

غرضیکہ دیندار بننے کے بعد اگر اختلاف اور انتشار پھیلاتے رہے تو کیا ہوگا؟ خاندان والے اور دوسرے لوگ ہے کہنا شروع کردیں گے:

"ارے یہ تو فلال ہزرگ کے پال جاتا ہے، اس نے اسے برباد کردیا،
فلال مولوی کے پال جاتا ہے، اس نے اسے بڑاہ کردیا، بچاؤاسے بچول
کومولویوں ہے، بزرگور ، ہے، جوان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، بیاتو اسے
بالکل بکار کردیتے ہیں ایک ایک ہے لڑنا جھڑنا شروع کر دیتا ہے، یہ
تو ٹر پھوڑ کرنے والے ہیں، ان ہے بچنا جا ہے۔"

پر کیا ہوگا؟ لوگوں کے داوں ہے دین کی وقعت وعظمت جاتی رہے گی اور ہر معظم بہ کوشش کرے گا کہ خدانخو استہ کوئی دیندار نہیں جائے، دیندار ایسے ہی ہوتے ہیں، فینی کے بارے میں دیا گا کی خیال ہے؟ اسلام کا نام لے لے کر جومظالم کرر ہا ہے اس سے ساری دیا میں اسلام ستام ہور ہا ہے کہ اسلام ایسانی ہوتا ہے جیسا یہ فینی ہے۔ اگر آپ کو املہ تعالی نے دیند ر بننے کی توفیق دی ہے تو اس کا شکر اداء کریں، اسلام کو بدتام نہ کریں، مبرو تی بیدا کریں، سب اسلام کو بدتام نہ کریں، مبرو تی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ دیا ہوئی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے اسلام اگر اس کی محدمت کا جذبہ پیدا کریں، سب کے ساتھ کیوں دہنے کہ میں اسلام اگر اس کی مل نہ کی ہوئی ہوئی کریں، سب کے ساتھ کو اوں دہنے کہ سب کو بیا گئی ہوئی کریں ہوئی کہ دیا ہوئی اسلام اگر اس کی مل نہ کی

تو اسلام کی عظمت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے گی اور دہ اسلام سے تنظر ہو جائیں ا

## چونگی ذمهداری:

جولوگ دیدارین می بین، انہیں چاہئے کہ وہ دنیا کے کام زیادہ سے زیادہ کریں خواہ وہ گھرکے اندرونی کام ہول یا تجارت وغیرہ کے بیرونی کام، برحم کا کام دوسرول سے زیادہ کرتا چاہئے، آپ کے بھائی بہنوں میں جو دیندار نہیں آپ این عمل سے انہیں دکھا دیں کہ اسلام بریار بنا نہیں سکھا تا بلکہ کارآ مد بنا سکھا تا ہے، ہمت وکوشش بھی جاری رکھیں اور دعا و بھی کرتے رہیں، اس لئے کہ دینداری کا بی مطلب نہیں کہ بیار بن جائیں، وینداری تو بہ کہ خوب کام سیجے گر برکام بیں اپنے مالک کی رضا کو بھیشہ مقدم رکھیں، ان کے نازل فرمودہ تو این کے خلاف کوئی کام نہ ہو، ان کے توانین کے دائدر سے جوئے دوسروں سے زیادہ کام اور زیادہ محت کرکے بیٹابت کردیں کہ جود بندار بن جاتا ہے، وہ برکام بین این کے دوسروں سے زیادہ کام اور زیادہ محت کرکے بیٹابت کردیں کہ جود بندار بن جاتا ہے، وہ برکار نہیں ہوتا بلکہ دوسروں سے زیادہ ہا کار ہوجا تا ہے۔

## يانچوس بهت اجم ذمه داري:

جولوگ دیندار بن جو سیان پر بیان میکده و این دین کی حفاظت اوراس بیل حریدتری کی حفاظت اوراس بیل حریدتری کے لئے کس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں ، اورائل الله کی بجاس کولازم پکڑی ورند نفس و شیطان دین کی صورت بیس محراه کردیں ہے ، آپ سمجھیں ہے ہم بہت ویدار ہیں بوری عبادت کر رہے ہیں مگر در حقیقت ہور ہا ہے جہنم کا سامان ، اہل الله کی صحبت سے نفس و شیطان کے مکایداور فریبوں کا علم ہوتا ہے۔ فدکورہ بالا باتوں پر عمل کرنے کی توفق و ہمت جب ہی ہوگی کہ اہل الله کی صحبت کولازم پکڑا جائے۔
مل کرنے کی توفق و ہمت جب ہی ہوگی کہ اہل الله کی صحبت کولازم پکڑا جائے۔
یہ بائج نمبر ہیں ، آئیس خوب یاد کر میں ، دلوں میں اتار لیس اور دوزاندا کی بار کھی سوچا کریں ، اور جولوگ اس متم کے حالات میں جتما ہیں ، وہ ہفتہ میں آیک بارکھ

کردیا کریں کدان یا نجول نمبرول کوسوج رہے ہیں یانہیں؟ عام حالات میں مہیند میں ایک بارلکھودیا کریں۔

وعاء:

یا اللہ! میرا کام صرف کانوں تک پہنچاتا ہے، دلوں میں اتارہ تیرا کام ہے، تیری دست کیری کے سوا کچھڑیں ہوسکا، تو مد فربا، اور ہم سب کواپتی مرضی کے مطابق کے دست کیری میسلمان بنائے، ہمارا ظاہر اور باطن اپنی مرضی کے مطابق بنائے، تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہماری زندگی کو پاک وصاف فربا دے، ہمارے دلوں کواپتی اور این حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فر، دے، الی محبت عطاء فربا کے گناہ کے تصور سے بھی شرم آنے گئے۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبة اجمعين. والحمد لله رب العلمين.









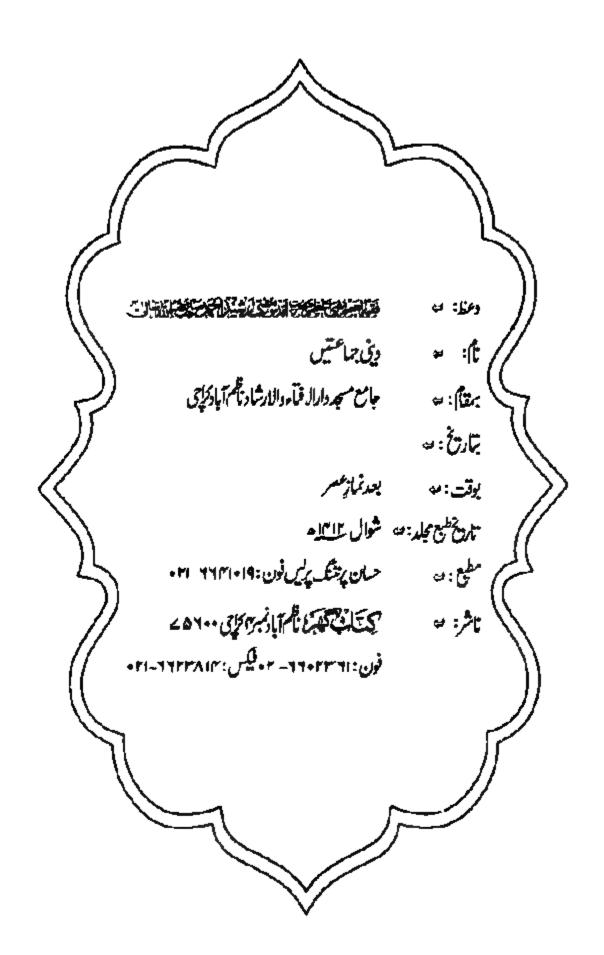

وعظ

# ديني جماعتيں

(شوال ١٩٠٩م

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالىٰ عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عقل در ساب می در انخر عشق میوید تو مسبب را انگر

آئ کے مسلمان کی نظر مسبب پر نہیں اسباب پر ہے، اکٹر مسلمان عموا اپنے دینوی کامول میں اسباب ہی پر نظر رکھتے ہیں مسبب پر ان کی نظر نہیں جاتی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر المیہ یہ کہ جواوگ ویٹی کام کرتے ہیں وہ خاص ویٹی کاموں میں بھی مسبب کی بجائے اسباب پر نظر رکھتے ہیں کس نقر راقسوں کا مقام ہے اور کتنے وکھ کی مسبب کی بجائے اسباب پر نظر رکھتے ہیں کس نقر راقسوں کا مقام ہے اور کتنے وکھ کی بات ہے کہ دویت ہیں کام کرنے والوں پر ق فرض تھی کہ وسرے سلم افرال کو بھی تبیغ کرتے اور انہیں میں بر باب پر نظر رکھنے کی بجائے مسبب پر نظر رکھیں دین ودنیا دوؤں کی کامیوں میں میں دین ہے۔ جولوگ دین کی طرف مال نہیں بیان میں دین وزنیا دوؤں کی کامیون کی میں دین ہے۔ جولوگ دین کی طرف مال نہیں بیان ہوں ہیں تاہوں میں ایک علی میں بیا ہے مسلمان ہیں یو وق بود یہ ہی ہی تھی کہ سبب پر نظر ندر کھتے مگر ان سے بھی مال نبیعی بیلی تھی کہ سبب پر نظر ندر کھتے مگر ان سے بھی کی دعوت دیں ہیں دومروں کودین کی دعوت و سب پر نظر ندر کھتے مگر ان سے بھی کی دعوت دیں ہیں دومروں کودین کی دعوت و ہے ہیں دومروں کودین کی دعوت و ہے ہیں دومروں کودین کی دعوت دیں ہیں مشغوں ہیں دومروں کودین کی دعوت و ہے ہیں دومروں کودین کی دعوت و ہی ہیں ہوتی ہے۔

## سوره فيل مين نسخهُ اكسير:

پڑھا جائے تو انسان کی کایا ہی بلٹ جائے۔اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں جب بھی یہ سورت پڑھتا ہوں تو اس میں جو سبق ہے اس کا استحضار رہتا ہے بلکہ پڑھے بغیر بھی بار باراس کا خیال آتا رہتا ہے اور جب بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوکرا مام صاحب اس سورة کی خلاوت کرتے ہیں پھر تو کچھ نہ پوچھتے کیسا عزا آتا ہے۔اس سورة میں سب سے ہوا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبب ساز ہیں اور وہی سبب سوز ہیں۔قصہ تو طویل ہے کیکن اللہ تعالیٰ نے مختصری سورة میں اس قصہ کی طرف اشارہ قرما کرتے ہو اکسیر عطاء قرمادی۔

نجاشی بادشاہ کا گورنرابر ہداینال وُلشکر لے کر ہیت اللہ کو گرانے کے لئے حملہ آور ہوا جب اشکر کم مرمہ کے قریب پہنیا تو دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب كى اونتنياس جررى بيل تشكر والول في اونتنيال بكر ليس آب كو با چلاتو اوننتیال چیزائے کے لئے خود ابر ہد کے پاس تشریف لے گئے، جب اس کے دربار من مینچ تو انبیں دیکھتے ہی ابر ہہ کھڑا ہو گیا اور بہت احترام ہے چیش آیا ایک تو اس کئے کہ آپ کا شارسرداروں میں ہوتا تھا بہتو ظاہری دجی اور آپ کے رعب اور ہیبت کی باطنی دجہ بیتی کہ آپ رسول الله صلی القد علیہ وسلم کے دادا تقے آپ مسلی الله علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پنیشانی میں چمکہ تھا، سردار تو اور بھی بہت منے مگر ان کے رعب و جلال كالصل دازي تمارار مدن جب آف كاسب يوجما توعبدالمطلب فرمايد کے تمہارے لشکر والوں نے میری اونٹنیاں پکڑرکھی ہیں ان کو چھٹر وانے آیا ہوں میان کر اربه نے تعجب کا اظہار کیا اور بولا میں نے تو یہ مجھ کر آپ کا احترام کیا کہ آپ عرب كمشبورركيس بيل كوئى كام كى بات كري الكركيا آپ كومعلوم نبيل كديم يبال كس مقصدے آئے ہیں؟ ہم اتا برالشكر لے كركعبہ وكرائے آئے ہیں محر آپ كے ول میں شیداس کا کوئی احرام بی نہیں اس لئے کعبہ کی بجائے اپنی اونٹیوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو مد بر اور عرب کا دانا انسان سمجھ کر کھڑا ہوا تھا تگریہ بات کی تو آپ میری نظرے کر مے کعبے کے مقابلہ میں ان اوسٹنوں کی کیا تیمت ہے؟ لیکن عرب کے سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کا جواب بھی سنے! اللہ کرے کہ آج کے مسلمان کے دل میں بہجواب اتر جائے، فرمایا:

"اني رب الابل وان للبيت ربا سيمنعه"

میں تو اپنی اونٹیوں بی کی بات کرنے آیا ہوں۔ باتی بیت اللہ کا مجھے کیا طعنہ دسیتے ہو بہتو جس کا ہے وہی اس کی حفاظست کرے گا مجھے اس کی فکر میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ میرا تعلق تو اونٹیوں سے ہے میری اونٹیاں چھوڑ دو باتی رہا ہیت اللہ کا معالمہ تو وہتم جانو اور بیت اللہ والا جائے۔

"انت وذلك"

الله تعالی نے استے بڑے لئکر کو تباہ کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیتے ان پرندوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ابر مدیے لئنکر کوئس نہس کرے دکھا دیا۔

## ترك لايعنى:

اس سورة على جولفظ البائل آیا ہا اس میں عام وگ بلکہ بعض خواص بھی غلط بنی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بھے ہیں کہ شاید ابائیل خاص سم کے پرندوں کا نام ہے حالانکہ اییا نہیں ابائیل کے معنیٰ ہیں پرندوں کے جینڈ، ان کی جماعتیں مورضین اور مفسرین نے بھی معنی لکھے ہیں۔ ربی یہ بات کہ وہ پرندے کیے تنے اس کی تفسیل قرآن و صدید میں کہیں نہیں آئی۔ وہ چھوٹا سا پرندہ جس کواردو میں ابائیل کہتے ہیں اسے عربی میں خطاف کہتے ہیں، سمجہ حرام میں یہ پرندے بہت ہیں وہیں مرجد کے اندرر ہے ہیں۔ اردو میں جوابائیل کے نام سے پرندے مشہور ہیں ہوسکتا ہے وہ فشکر اندر ہے ہیں۔ اردو میں جوابائیل کے نام سے پرندے مشہور ہیں ہوسکتا ہے وہ فشکر میں اپنی پرندوں کا ہوا مکان ہے گر یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس سم کی بحثوں میں پڑتا بھی فضول ہے یہا کہ ایسی بی اہم بات ہوتی تو القد تعالیٰ اسے بیان فرما دیتے میں پڑتا بھی فضول ہے یہا کر ایسی بی اہم بات ہوتی تو القد تعالیٰ اسے بیان فرما دیتے

تحرقرآن مجیدیں اللہ تعالی نے بے کار ہاتیں بیان نہیں فرمائیں۔ آج کل کا مسمان بہت بریار ہے اس لئے بے کاراور لائعنی باتوں میں اسے بردامزا آتا ہے اس کی فضول بحثوں کا دائرہ اتنا و میچ ہے کہ قرآن کو بھی نہیں چھوڑتا، قرآن میں بھی ایس باتیں کھڑتا ر جتا ہے مقصد کی بات تو اللہ نے بیان فر مادی کہم نے برندوں کی جماعتیں جیجیں اور ان کے ذریعدابر مداور اس کے ماتھیوں کو تاہ و برباد کر دیا، بیتھا اصل متصد جو بورا ہوگیا، وہ پرندے جوبھی ہوں اس سے تہیں کیا سروکار؟ ممرآج کامسلمان آرام سے بیضے والانہیں وہ لک می اس تحقیق میں کہ برندے کتنے بوے تھے اور کیے تھے کس متم کے تھے، ان کا رنگ کیا تھا، چونچ کیسی تھی پھر یہ کہ جوا با نتل اردو والوں میں مشہور ہیں آ وہ یمی اہائیل تھے یا کوئی اور تھے؟ ان لغویات میں لگ کرایئے اصل مقصد ہے ہث محے بہ قاعدہ ہے کہ انسان جتنا فضول ہوتوں بیں کھے کا لفوتحقیقات میں بڑے کا اتنا بی اصل مقصد سے دور جایزے گا۔ سجان اللہ! یہ ہیں مسلمان کی تحقیقات۔ لغویات کو نام دے دیا تحقیقات کا۔ایک مولوی صاحب نے یو جھا کہ میدان بدر میں جوفر شے اترے تھے ان کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ وہ کوئی علامت لگائے ہوئے تنصر ووعلامت كيافتي؟ ارےاللہ كے بندے! حمهيں ان فرشتوں سے كيا كام ب كدان كى علامت الأش كرنے ميں لگ كئے۔ميدن بدر ميں جن لوكوں ير الله تعالى نے فرشتے اتارے انہیں فرشتول کی علامت بھی بتا دی انہوں نے علامت سے پیچان مجى ليااب تمهيس اس سے كياسروكار كدوہ علامت كونى تقى بكين مولوى صاحب ير تحقيق کا جنون سوار ہوگیا۔ تفاسیر کھول کھول کر خفیق شروع کردی، متیجہ یہ کہ معاملہ پہلے سے زیادہ الجھ کمیا کوئی مفسر کچھ کہتا ہے کوئی کچھ مختلف اقوال تو سامنے آھے کیکن ان میں راجح كونسا بي؟ ويى معالمه بوكيا\_

کے شد پریشان خواب من اذکٹرت تعبیر ہا مختیق کرتے کرتے بہت وقت برباد کرنے کے بعد خیال آعمیا کہ دیکھیں حضرت حکیم الامة رحمه الله تعالی اس بارے میں کیا فروق ہیں، بیان القرآن میں دیکھا تو حضرت حکیم الامة رحمه الله آن لی نے اس موقع پر صرف اتنا فروایا کہ کوئی علامت تھی چلئے قصد بی ختم ہوگیا ذرا سوچئے اس تحقیق میں پڑنا کہ وہ علامت کیاتھی، بیلغو ہے یانہیں؟

### اصل مقصد عي محروى:

یہ بات یا درکھیں دلوں میں اتارلیں اللہ کرے کہ دلوں میں اتر جائے کہ جو مخص

بھی اصل مقصد کی طرف توجہ رکھنے کی بج نے نصول بحث میں پڑے گا وہ اصل مقصد

سے محروم رہے گا، بیہ بات ذہن شین کر لینے کہ قرآن وصدیث میں جو بات بیان کی گئی

اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو بچھنے اور اس میں خور کرنے کی بجائے جو ادھر ادھر کی

باتوں میں پڑے گا اسے بچھ بھی حاصل نہ ہوگا اس لئے کہ اصل مقصد تو خود اس نے

نوت کر دیا اس سے تو بہ محروم رہا۔ پھر مقصد کو بچھوڑ کر جن باتوں میں پڑا ہوا ہے ن

کے متعنق چونکہ قرآن و حدیث میں کوئی بینی اور حتی بات نہیں ملتی اس سے ان باتوں

میں بھی کسی نتیجہ برنہیں بہنچے گا نتیجہ بیر کہ ادھر کا نہ ادھر کا۔

میں بھی کسی نتیجہ برنہیں بہنچے گا نتیجہ بیر کہ ادھر کا نہ ادھر کا۔

کے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم ایک شخص کا مجھ سے صلاحی تعلق ہے، اصلاحی تعلق ہے بھی پہلے شروع میں جب انہوں نے دط و کہ بت شروع کی تو میں نے ان کولکھ "معرفت الہیا" پڑھا کریں ان کا جواب آیا کہ میں پڑھتا ہوں لیکن پابندی نہیں ہوتی پار بار بھول جاتا ہوں ۔ میں نے جواب میں لکھا کہ بیٹ بڑھن بھول جاتے ہیں کھانا کھانا کیوں نہیں بھولتے ؟ جب تک تناب نہ پڑھ لیس کھانا نہ کھا میں ۔ اگر کتاب پڑھنا بھول بھی گئے تو کھانا مہم نے آتے ہی کتاب باد آ جائے گی لیکن وہ اب بھی سیدھے نہ ہوئے، کتاب تو سامنے آتے ہی کتاب باد آ جائے گی لیکن وہ اب بھی سیدھے نہ ہوئے، کتاب تو بیابندی سے پڑھنا شروع کر دی لیکن کتاب سے انہوں مقصد سے بچھ ھاصل کرنے کی بیابندی سے پڑھنا شروع کر دی لیکن کتاب سے انہوں مقصد سے بچھ ھاصل کرنے کی

بجائے الفاظ کے لفوی معنی اور سم الخط وغیرہ کی تحقیق میں پر میے، میں نے جواب لکھا کہ جو ہجھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ بالکل بسرد اور ب فاکرہ ہے اس ہے ہجھ بھی نفع نہیں ہوگا، اپنا وقت ضہ کع کررہے ہیں، میں نے تو کتاب پڑھنے کو کہا تقاریۃ موڑا ہی کہا تقاریۃ موڑا ہی کہا تھا کہ اس کی لفظی تحقیقات میں لگ جائیں اگرچہ بیتحقیقات بھی اپنے مواقع پرضروری ہیں لگ جائیں اگرچہ بیتحقیقات بھی اپنے مواقع پر مند فو چر بھی ہیں کئی نہ ہوں، بیمب حث تو چر بھی اپنے مواقع پر مفید بلکہ ضروری ہیں لیکن ابائیل کیے پرندے تھے؟ بدر میں ارز نے اپنے مواقع پر مفید بلکہ ضروری ہیں لیکن ابائیل کیے پرندے تھے؟ بدر میں ارز نے والے ملائکہ کی علامت کیا تھی؟ مفرت سلیمان علیہ السلام نے والے ملائکہ کی علامت کیا تھی؟ مفرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کھی یا اس سے شادی کی تھی یا نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے زینا سے شادی کی تھی یا نہیں؟ اس تسم کی بالکل بے فائدہ تحقیقات میں پڑتا لغو ہے بی تحقیقات نہیں بلکہ لغویات اور فضولیات ہیں، بیاصول یادر کھیں کہ جو بھی اس تسم کی نضولیات ہیں، بیاصول یادر کھیں کہ جو بھی اس تسم کی نضولیات ہیں، بیاصول یادر کھیں کہ جو بھی اس تسم کی نضولیات ہیں، بیاصول یادر کھیں کہ جو بھی اس تسم کی نضولیات ہیں، بیاصول یادر کھیں کہ جو بھی اس تسم کی نضولیات ہیں گے گا وہ کہتی یا پیا مقدر نہیں یا ہیں کی دور مختلف ہیں:

سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالی کے دیتے ہوئے نسخہ کی قد رخیس کی ، واکٹر کے پاس جا تا ہے، واکٹر تشخیص کر کے نسو جو رز کرتا ہے لیکن بینالائق مریض دوا و خرید نے اور استعمال کرنے کی بجائے اس کی کھود کرید شروع کر دیتا ہے کہ واکٹر نے جو یہ دوا واکھی ہے یہ کیا چیز ہے؟ کہاں بنتی ہے؟ کس طریقے ہے بنتی ہے؟ اور کس نے بنائی ہے؟ وہ اس تعنیق میں لگا ہوا ہے بتا ہے! اسے کیا خاک فاکدہ ہوگا؟ اس کو تو بنائی ہے؟ وہ اس تعنیق میں لگا ہوا ہے بتا ہے! اسے کیا خاک فاکدہ ہوگا؟ اس کو تو بنائی ہے؟ وہ اس تعنیق کر دو صحت یاب ہو جاؤگے، مگر وہ کا غذے پرزے کی قعا کہ دوا واستعمال کرتا شروع کر دو صحت یاب ہو جاؤگے، مگر وہ کا غذے پرزے مرض میں اضافہ بی ہوگا، چیئے کسی و اکثر یا تھی میں کر رہا ہے اسے صحت کہاں ہوگی؟ مرض میں اضافہ بی ہوگا، چیئے کسی و اکثر یا تھی میں کر با ہے اسے صحت کہاں ہوگی؟ کسی صد تک تحقیق کی موافق ہے کہ میں اس کی موافق ہے کہ میں اس کی موافق ہے یا مریض خود علم طب سے پھے منا سبت کے اجزاء میں کوئی حرام جز وقو شامل نہیں کر دیا؟ یا مریض خود علم طب سے پھے منا سبت کے اجزاء میں کوئی حرام جز وقو شامل نہیں کر دیا؟ یا مریض خود علم طب سے پھے منا سبت کہ اس کے وہ نسخہ کے موافق ہے یا

مبیں؟ میرے لئے نقصان وہ تو نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو نعے عطاء فرمائے وہ تو سراسر شفاء ہیں ان کی محقیق میں پڑنا تو بردی گستاخی اور نسخہ شف و کی سخت تاقدری ہے۔

🕝 بے فائدہ کام ہیں پڑ کراپناونت ضائع کیا۔

ولفویات بی میں گےرہے ہیں ای میں ان کومزا آتا ہے۔ وولفویات بی میں گےرہے ہیں ای میں ان کومزا آتا ہے۔

خوب یادر تھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں شفاء کے استے ہیں اور نستے کا حق میں شفاء کے ستے ہیں اور نستے کا حق میر ہے کہ اس برعمل کیا جائے البندا جو مس کرے گا وہی کا میاب ہوگا اور نسخے کی ختیق میں بڑنے والا نا کام رہے گا اسے بچھ حاصل نہیں ہوگا۔

اسماب لیل کے واقعہ میں فور کیجے اس بحث میں نہ پڑیں کہ پرندے کون سے سے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کوسوچئے کہ کیے اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہتھے، اللہ تعالیٰ کو قدرت کوسوچئے کہ کیے اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں جہ ہتھےوں کے لئکر کو جاہ کردیا؟ بیہ ہاسل مقعدا س کوسوچنیں ہار ہارسوہیں جب سوچنے کی عادت نوش ہوتی تو شروع میں بچھ دفت ہوتی ہے۔ جب عادت پڑگی تو سوچنے کی عادت نوش مقعد میں فور و تذریر کرنے اورسوچنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عیت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پراعتا داور توکل برجے گا، اسباب سے نظر بنے لیکھی اورسیب برجا کر تفہر سے گا۔ اسباب سے نظر بنے گھی اور مسیب برجا کر تفہر سے گا۔

### قرآن مجيد كاانداز بيان:

قرآن مجد كا اعماز بيان و يَحْتَ كيما بلغ ب، قرمايا: (المر توكيف فعل رَبك ) (١٠٠-١)

کیا تو نے ویکھانیں، واو بیرے اللہ! کیا کہنے آپ کی شفقت کے اصل مضمون سنانے سے پہلے متنب فرمارہ جی کہ کیا جمہیں نظر میں آتا؟ تمہاری آتھیں نہیں ہیں؟ آگرکسی کوشہ ہوکہ بیاصحاب فیل کا واقعہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں گردا ہم تو اس وقت ہے ہی نہیں پھر اس کا کیا مطلب کہ کیا تو نے دیکھانہیں؟ تو جواب بیب کہ جو چیز بھنی ہواس کے متعلق مخاطب کو یونجی کہا جاتا ہے کیا تم و کیونیس مسہ جواب بیب کہ جو چیز بھنی ہواس کے متعلق مخاطب کو یونجی کہا جاتا ہے کیا تم و کیونیس مرہے؟ حمہیں نظر نہیں آتا؟ آگرچہ واقعہ وہ دیکھنے کی چیز نہ ہو۔ اللہ تعالی خود اپنے یارے میں بھی قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں:

﴿ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رُبُكُمْ ﴾ (٢٦-١) تَزْجَهَمَدُ: "بيب اللهُ تهارارب."

"ذليك" عصوى اورممر جزى طرف اشاره بوتا ب جوسائے نظر آئے حالاتكماللد تعالى كوكسى في ديكهانبيس نه وونظرة سكت بين مكروه بارباريمي قرمارب بين کہ یہ ہے تہارارب، یہ ہے، یہ ہال کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کے وجود اوراس کی صفات برقرآن مجیدیں استے دلائل بیان کے سے بیں کہا تکار کی کوئی مخوائش نہیں۔ الله تعالى كا وجود اليا تطعى اوريقينى ب كركويا الله تعالى نظر آرب بي ان كا وجود كويا ایک محسوس اور مشاہد چیز ہے۔اصحاب فیل کا واقع بھی اس قدر متواتر اور مشہور ہے کہ مویا وہ نظری آرہاہے عام محاورے میں بھی کسی بیٹنی واقعہ کے بارے میں کہددیج الیں کہاں کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے ہے یا وہ میری نظر کے سامنے ہے بھال مجى الله تعالى اى انداز ع خطاب فرمار بي كدكياتم ف ويكمانيس كدالله تغالى نے ماتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ کیا استے عظیم الثان واقعہ سے جہیں عبرت حاصل میں موتى؟ اسباب سيتمهارى تظرنبيل بنى؟ مسبب يرنظرنبيل جاتى؟ ديكمواورغوركروكهالله تعالی نے ہاتھی والون کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ چھوٹے چھوٹے برعے بھی ویت تجھوٹی جھوٹی کنگریاں ان کی چونچوں اور پنجوں میں ہیں وہ اوپر سے ہاتھی سواروں پر تحكرى بينيكتے بي جيونى سى ككرى جس سوار بركرتى بيسوار اور باتنى دونوں كو جيرتى ہوئی نے زمین تک پینچی ہے قطع نظراس سے کہ یہ برندے س متم کے تھے کون سے

تھے، دیکمنا ہیہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے ان ہے کتنا بڑا کام لیا؟ حیموٹی حیموٹی کنکریوں میں کتنی بدی طافت رکے دی؟ باتھیوں کالشکران سے تباہ کرویا۔اس میں کس قدرعبرت کا سامان ہے اسے سوچیں الیکن اس سورت کو بڑھتے بڑھتے عمریں گزر حمیں محر مجعی سوچنے کی تو نیق نہیں ہوئی، مولوی سجھتے تو ہیں لیکن سوچتے نہیں ،ور پہارے عوام کو تو م ایم معلوم ہی نہیں کہ اس سورت میں کیا ہے؟ وہ تو یہی سیجھتے ہیں کہ قرآن مجید ہے ہی مضائی کھانے کے لئے خوانیال کرتے رہومضائیاں کھاتے رہو، تعجب تو مولوی پر ہے معنی اور مطلب مجمتا ہے مرسجھنے کے باوجود سوچھانہیں کہ اس میں اللہ تعالی نے کیا نسخہ بیان فرمایا ہے؟ جمیں کیانسخہ عطاء فرمایا ہے؟ ایک بارانسان اس میں غور کرلے تو اسباب سے نظر اٹھ جائے اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔اس کے بعد سورة قريش مي بمى تقريباً يى سبق باس من بهى اسباب كى بجائے مسبب يرنظر ر کھنے کا سبق ہے اللہ تعالی نے مکہ والوں کو کیے رزق پہنچایا؟ بظاہر رزق کے کوئی اسباب نه تخصیکن اند تعالی این صفت قدرت ادر رزاقیت بیان فرمار ہے ہیں کہ دیکھو اسیاب رزق کے بغیر بھی اللہ تعالی نے کیسے کیسے رزق پہنچایا؟ ان سورتوں کو دیکھا جائے ان کے مضافین می فور کیا جائے خاص طور برسورة فیل کداس سے ایک ایک لفظ سے مسلمان کورسیق ماتاہے کہ اسباب کی بجائے مسبب برنظرر کھو۔

# ديني جماعتون كي تفصيل:

الله تعالیٰ تو بیفرها رہے ہیں کہ اسباب پر نظر دکھنے کی بجائے مسبب پر نظر دکھو لیکن مسلمانوں کے حالات دیکھئے تو پا چاتا ہے کہ انہوں نے تو اسباب کوئی الله بنار کھا ہے۔ عام اوگوں کی بات تو چھوڑ نے اس دفت ہیں ان چارطبقوں کے بارے ہیں بکتے کہنا چاہتا ہوں جو دین کے کام کر رہے ہیں۔ جھے ال حضرات ہے محبت ہے ای لئے ان کی اصلاح کی تکر دہتی ہے وہ چارطبقات سے ہیں۔

- اللماس
- ۲ الل سياست ر
  - الل فالقام
    - اللبلغ-

ابان کی تغصیل سنے:

### (الل مداري:

اہل مداری کی نظر اسب ہے جو تی ہوتی ہے مسبب پر یعنی اللہ پر نہیں جاتی ہی ہوت اس دوڑ ہیں گئے ہوئے ہیں کرنا پڑے مہر قیمت ہیں اللہ جو گئے ہوئے ہیں کہ اس طرح ہیں ہا ہاتھ آجائے کچھ بھی کرنا پڑے ہیر قیمت ہیں اللہ جائے کیوں؟ اس لئے کہ چیے کے بغیر کام نہیں جے گا ہے ہوج کو ہے ہوج کر پر بیٹان ہوت ہے ہیں کہ جیس نہ طرق کام کیے جلے گائیس سوچنے کہ کام کس کا ہے؟ مدرسہ جو بانا دین کی خریمت کرنا ابنا ذاتی کام ہے؟ مدرسہ جو بانا دین کی خریمت کرنا ابنا ذاتی کام ہے یا اللہ تعالی کا کام ہے؟ سیدھی کی بات ہے کہ ہے سب اے مذی و بیا نے وے؟

# حضرت كُنْلُوبى رحمه الله تعالى كى فراست:

استغناہ اور تو کل کا آیک قدے سنے جو بہت عجیب ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں شہر کے ایک بہت بڑے یا اور تو کل کا ایک بنایا جا اور تعلق کی شوری کا رکن بنایا جائے۔ حضرت گنگوی رحمہ اللہ تدی اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے سر پرست جائے۔ حضرت گنگوی رحمہ اللہ تدی اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے سر پرست تھے، دوا اسے رکن نہیں بنا ہے جے یہ نکہ وہ تالائق تھا اور نالائق کورکن بنانا کسی صورت جا نر نہیں تھا، وہ بہت تھا، انتہائی در ہے کا شریء کینہ میروراور نقصان دم دوہ کہنا تھ کہ سے انہ سے نامیں۔

محراب والمنبر بنتاج . . . . مناله بوراكرنا آسان تفاه بينسخه بإدكر ليجني كسي

کومبر بننے کا شوق ہوتو اسے بٹھ کرکوئی موٹا سامخص اوپر چڑھا دیجئے اور مولے سے
کہتے بلنے کا نام نہ لے آ رام سے اس پر میٹھا رہے بیاس کے لئے منبر ہے، مولے
مخص کوسواری مل میں اور اس کا بھی شوق پورا ہوگیا، ممبر بنتا جا بتا تھا تا چلئے منبر بنا دیا،
ودنوں کا کام ہوگی، بیک کرشمہ دوکار۔

وہ نالائق مدرسد کامبر بنتا جا بتاتھ اوراصرار پرامسرار کئے جارہاتھا، حضرت محتکوبی رحمه الله تعالى في فرمايا بم نالائق كوكسي صورت ركن بيس بنائيس مح حضرت مكيم الامة رحمه الله تعالى في عرض كيا كه حصرت! ميري رائ بديه كه است ركن بناليا جائ تو اجیما ہے، کیونکہ رکن بنانے ہیں کسی قتم کا کوئی خطرہ تہیں، اس لئے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ تو اکثریت سے ہوگاء اور اکثریت ہم لوگول کی ہے، اس کی بات ہم ملے ہیں ویں ہے، يه اكيلاكياكر في اور اكر ركن نبيس بنات تويد فسادكر على حكام سے في كا، دوسرے لوگوں براثر ڈالے گا، اس کی شرارت سے بیاؤ کی لیمی ایک صورت ہے۔ حضرت محکیم الامت رحمه الله تعالی نے جو جو بر پیش کی بطاہر میکتنی معقول بات ہے مگر وہ حضرات اللہ تعدلی کی دی ہوئی بصیرت کے ساتھ دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس بندے کاتعلق ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی مصلحت نہیں ہوتی۔ان حضرات کا تو مسك بدب كدوين كايك مسئله كي خاطرونيا بجرك مصالح كومصالحه كي طرح بين ڈالو، ایک مسئلہ کی آئی قدر ہے کہ دنیا بھر کی مسلحتیں اس برقربان کر دو۔ آج کل مصلحت مصلحت کالفظ زبانوں پرعام ہے، جوغلط کام کریں مےمصلحت کے نام سے كري مع كداس مي معلمت إوريه عمت ب، عردهزت عيم الامة رحمالله تعالى فرماتے ہیں دین کے ایک مسئلہ کی ف طران تمام مصالح کومصالحہ کی طرح ہیں ڈالو۔ آ مے مزاما فرمایا مصالح کو جنن زیادہ پیسا جائے گا سالن زیادہ لذیذ ہے گا، اللہ تعالی کے احکام کے سامنے ان گھڑی ہوئی مصلحتوں کو جتنا زیادہ پیسیس سے، وین میں پھٹنگی اتن زیادہ ہوگ ،حضرت عکیم اللمة رحمداللد تعالی نے جب حضرت منگوی رحمداللد تعالی

ے بدعوض کیا کہ حضرت مصلحت اس میں معلوم ہوتی ہے کہ اے رکن بنالیا جائے تو حضرت كنكوس رحمدالله تعالى في فرمايا كرسوية! أكرجم في استدركن ندينايا اوراس نے مخاطب کی اور شرارت براتر آیا تو چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے کام کر دہے ہیں اس کئے اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائیں سے اس کی مخالفت سے پچھٹیں مجڑے کا اور اگر نقصان موجعی کیا تو کیا موگا؟ زیاده سے زیاده بیکهدارالعلوم بند موجائے گا،فرض کیجئے كهاس كى شرارت سے دارالعلوم بند ہوكى اليكن ہم نے ركن ند بنايا اوركل الله تعالى كے سائنے چیشی ہوئی اور یو حیما گیا کہ اس کو رکن کیوں نہ بنایا؟ وارالعلوم بند ہوگیا تو ہورے باس جواب موجود ہے کہ یا اللہ! تیرے دین کے مطابق وہ مخص رکن بنانے کے لائق ند تھا بس ہم نے تو تیرے دین برعمل کیا اگر عدسہ بند ہوگیا تو ہورااس میں کیا اختیار تھا، تیری مثیت یکی تھی، ہم نے تو دین کے مطابق عمل کیا اور اگر ناائل کو ركن بناليا اور دارالعلوم بمي ترقى كركمياتا بم أكريه وال بواكه ناال كوكيول ركن بنايا؟ تومیرے باس اس کا کوئی جواب بیس اس لئے بچھ بھی جودارالعلوم رہے یا ندرہے ہم نالائق كوبمى ركن نه بنائيس مع، اورنبيس بنايا۔ وہ چينا جلاتا مركبا، دارالعلوم ترتى برترتى كرتاجلا مميا\_

"ماكان لله يبقى"

تَنْ وَهُمَا وَالله تعالى كے لئے موكا وہ باتى رب كا-"

یہ تنے ہمارے اکابر ، افسوں آج علماء کی اکثریت اسلاف کے راستے ہے جث پکی ہے۔

الله تعالى برقو نظر بنيل ال لئے سوج ليا كه بيكام جارا باور بہرحال جميں على چلانا بخواہ كوئى بعى طريقدافتياركرنا برك اكرائلد برنظر موتى اور يسوج لينے كه يہائ كام ب، وہ جا ہے چلائے چا ہے نہ چلائے، جارا كام باللہ كورامنى كرنا اگر يہ حقيقت دنظر موتى تو بھى بريثان نہ ہوتے مگر ايسانيس مورم مدرسه كوابنا ذاتى كام ب

سمجھ لیا ہے اور اس کو چلانا بھی اپنا فرض سمجھ سا ہے اس سنے اٹل ثروت کی خوشامہ یں كرت بيں۔ يد كيول نبيل سوين كريداى كا كام بوہ خود چلائے كا بمارا كام مرف اسے راضی رکھنا ہے ایک ون کسی دوسرے شہرسے ایک مولوی صاحب دوران بیان یہاں آ گئے میرابیان سناجس کا موضوع بھی تھا کہ وین کام کرنے وا موں پر فرض ہے كهاسباب كى بىي ئے مسبب يرنظر ركييں مختوق سے نظر جثائيں اور اللہ تعالى يرنظر ركييں یورا بیان ای موضوع برتم مگر ذرای بات بھی ان کے دل میں نداتری میں جینے ہی یہاں سے اٹھ کر دفتر میں گیا تو انہوں نے بہت ہی بر اہم مقصد اور بہت ہی ضروری كام بتاكر خصوص ملاقات كى اجازت لے كى اندرة كنے تو كہنے لكے كه مدرسه كے لئے ہم نے جارا میززمین لی ہے بہت وسیع اور بردی عالی شان مجدا کی عرب شیخ نے پینیتس لا کھرو ہے کی بنوا دی ہے، ان ہے کوئی یو چھے کہ نماز اداء کرنے کے لئے اتنی بڑی معجد کی تغییر کیوں ضروری ہے کہاس کے لئے کسی عرب شیخ کا شکار کریں۔صرف جمونیرا ی بھی ندہوخالی میدان ہوعب دت کے لئے تو وہ بھی کافی ہے شرقی مسجد بتانا کیا مشکل ہے آپ نے زمین وقف کر دی بس مسجد بن گئی کسی جگد کے مسجد ہونے کے لئے اوراس میں نماز کا تواب حاصل کرنے کے لئے تو اتنا ہی کافی ہے کہ زمین وقف کر دی بس معجد بن من کی اس کے بعد دیکھ لیس اگراپنے پاس مخبائش ہے تو تغییر کر دیں ورنہ بائس کھڑے کر کے سائے کے لئے اوپر تربال ڈال کیں چلئے مسئلہ مل ہوگیا اس بانس اورتریال والی معجد کا بھی وہی تھم ہے جوعرب شیخ کی بنائی ہوئی لا کھوں رویے کی معجد كاب مقصداس ميں بھى نماز يرهنا بودنوں ميں نماز موجائے كى اور ثواب بھى برابر مے گا۔ بہال جب ہم نے کام شروع کیا تو ابتداء میں مت تک ای طرح بائس کھڑے کرکے ان کے اوپر تریال ڈال کرنمازیں اداء کرتے رہے معجد بہت بعدیں تقير موئى ، ارد كرد كے بات بھى خال يزے تھے، اس كئے موا بہت لكى تقليم بھى ای جگه موتی تقی می جمی بیبی بیش کرکام کرتا تفاتیز مواست بمی ری نوث جاتی اور بائس گر پڑتا، بڑا بجیب منظر ہوتا تھا، ان حالات سے گزرتے رہے مگر بھی کسی سے کہا خبیں میسوچ کرمطمئن رہتے کہ ہمارا اللہ جانتا ہے جس کا کام ہے جب وہ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے تو کسی غیر کے سامنے ہاتھ کھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اللہ کافی ہے۔

## متجد نبوی کی تغییر:

رسول الدسلی الله علیه وسلم نے مدینه منوره تشریف لانے کے بعد جب مسجد کی بنیادرکھی تو کیا حال تھا؟ کھورکی شاخوں کی جہت تھی اور کھوری کے تنول کی و دیاری، کھورکی بنی ہوئی مسجد، رسول الته صلی الله علیہ وسم اور آپ کے صحابہ رضی الله تعالی عنہم اس میں نماز اداء کر رہے ہیں پھر بہا اوقات ایسا بھی ہوا کہ بارش ہوئی جس سے جیت کبی اور زمین پر کیچڑ ہوگئی اس حاست میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کپچڑ میں سے میں سجدہ کیا نماز سے فارغ ہوئے تو کپچڑ اور پانی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پیشانی سے بہ کر ڈاڑھی مبارک پر اور کپڑ دل پر گرا، آپ صلی الله علیہ وسلم اور حضرات سحابہ کرام رضی الله تعالی عنہ نے اس کیفیت سے نمازیں اواء کیس اس کے بعد جب فراوائی ہوئی رضی الله تعالی عنہ نے اس کیفیت سے نمازیں اواء کیس اس کے بعد جب فراوائی ہوئی تو صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہ نے بہت وسعت دے کرئی تقییر کروائی اور اس میں قیمتی پھر عثان رضی الله تق لی عنہ نے بہت وسعت دے کرئی تقییر کروائی اور اس میں قیمتی پھر کھوائی اور اس میں قیمتی پھر

اس پورے قصے سے کیا سبق ملا کہ مسلمان کے لئے اصل چیز ہدہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرے آگر زیادہ اسباب ممکن نہیں تو جیسے ہیں جس حال ہیں ہے کام شروع کر دے آ مے چل کر اللہ تعالی اسب بیدا فرہ دیں تو ان سے قائدہ انحائے اور کام کو ترقی دے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب مہیا ہوں تو ان کو استعال نہ کرنا ناشکری اور معصیت ہے۔

عرب شخ پاکستان میں شکار کھیلے آتے ہیں گر بدلوگ آئیں شکار کر لیتے ہیں اس ختم کی عالی شان مساجد تعمیر کرنا کیا فرض ہے؟ اگر سفید کھر کی بجائے بانس کی بنا لیت اور او پر ترپال ڈال ویت تو کیا یہ مجد نہ کہلاتی یا اس میں نماز کا تواب نہ مان؟ اگر کوئی اعتراض کرتا کہ ایک مجد کیوں بنائی ہمیں اس میں گری گئی ہے تو آپ کے سئے جواب بالکل آسمان تھا کہ ہم سے جو بن پائی ہم نے بنادی، اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو بیساخرج کر کے اس سے انجی اور عمدہ قسم کی مجد تعمیر کر و بیجئے یہ سوچنے کہ نماز تو سب بیساخرج کر کے اس سے انجی اور عمدہ قسم کی مجد تعمیر کر و بیجئے یہ سوچنے کہ نماز تو سب بر فرض ہے گھر مجد کی تقمیر تمام محلّہ والے اللہ کر ایک انجاز کر ہا ہے کہ کر ایک کرتا کچر رہا ہے بر مجد کی تا کہ کرائی عزت خراب کر رہا ہے اور اس سے بھی بر میدکر یہ کہ اور تو ہیں کر دیا ہے اور اس سے بھی بر میدکر یہ کہ دور یہ اور تو ہیں کر دیا ہے وراس سے بھی اور تو جوا کے بر کا دورین اور ویٹھاروں کی بے وقعتی اور تو ہیں کر دیا ہے وراس سے بھی اور تو جوا کے بر کا دورین اور ویٹھا کے بر کا دورین ہی ہے وقعتی اور تو ہیں کر دیا ہے وراس سے بھی اور تو ہوا کے بر کر دیا ہیں وری جما کے بر کا دورین ہی ہے وقعتی اور تو ہوا کے بر کا دورین ہی اور تو ہوا کے بر کا دورین ہی ہی دورین ہی کر ایک بر بر جوا کے بر کا دورین ہی ہی دورین ہی ہی دورین ہی ہی کر ایک بر بر جوا کے بر کر دیا ہی بر کہ بر کر دیا ہورین ہی ہیں دورین ہی ہی کر دیا ہوری بر ہوا کے بر کر دیا ہورین ہی ہی دورین ہورین ہی ہی دورین ہورین ہی ہی کر دیا ہورین ہی ہوری بر بر جوا کے بر کر دیا ہورین ہی کر دیا ہورین ہی ہی دورین ہی ہوری ہورین ہی ہورین ہی ہوری ہی ہوری ہی ہورین ہی ہوری ہورین ہورین ہی ہوری ہی ہورین ہی ہوری ہی ہوری ہی ہورین ہی ہورین ہی ہورین ہورین ہورین ہورین ہی ہورین ہورین

مولوی صاحب نے بتایا کہ پنتیس الکھی مجدین گئی ہے اب درسک تعمیر باتی ہے اس کے لئے کئی الکھ بتائے ، بچھان کی با تیں تن کر بہت تجب ہوا کہ ابھی بیان سنا ہے لیکن پھر بھی ہوایت نہ ہوئی بیان سے پھر بھی اڑ نہ لیا جھے آکر تفصیل سنا رہ بیں اور تعاون کے لئے کہ درج ہیں۔ اہل مارس لوگوں سے تعاون کی درخواست بیں اور تعاون کی درخواست بیں کہ ہمارت و ایک کہ درج ہیں۔ اہل مارس لوگوں سے تعاون کی درخواست معلیہ وسلم ہیں، ارسے اللہ کے بندو! اگر بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے تو ان کی خاطر آئی بڑی مجارتی اور اس قدر تکلفات کی کیا ضرورت پیش آتی ؟ ان کا حال تو ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہوتا اصحاب صفہ کی طرح علم دین حاصل کرتے ، اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہوتا اصحاب صفہ کی طرح علم دین حاصل کرتے ، اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہوتا اصحاب صفہ کی طرح علم دین حاصل کرتے ، اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہوتا اسے سر بھیا لیتے باتی اور ہر ہوتے ایک ایک نائے میسر ہوتا اس سے سر بھیا لیتے باتی اور ہوتے سے میر ہوتا اس سے سر بھیا لیتے باتی اور ہوتے سے میر ہوتا اس سے سر بھیا لیتے باتی اور ہوتے سے میر ہوتا اس سے سر بھیا لیتے باتی اور ہوتے کے ان کو دو کیڑے میسر نہیں کے لئے کھی نہیں تھا بدن نگے ہوتے سے مگر طلب علم میں مختول سے اور ہوک کی یہ ہوتے سے میر طلب علم میں مختول سے اور ہوک کی یہ کے لئے ایک نائے ہون ہون سے سر بھیا ہون نے اور ہوک کی یہ

كيفيت تقى كدحفرت ابو بريره رضى اللد تعالى عند بموك سے بيبوش بوكر كر جاتے ہے، فرماتے ہیں لوگ میری حالت د کھے کر یہ سجھتے کہ اس بر آسیب کا دورہ یڑ گیا ہے اس لتے یاوں سے میری کردن دباتے اس زمانہ میں آسیب کا ای طریقے سے علاج کیا جاتا تھادہ بھوک سے عرصال ہیں اوگ مجھ رہے ہیں کہ دورہ پڑ گیا ہے اس لئے كردن یر یاون رکھ کرد بارہے ہیں۔ آج کل جولوگوں کودورے بڑتے ہیں کسی برجن سوار ہو جاتا ہے، کسی کوسفلی ہو جاتا ہے ان لوگوں کا بیطائ بالکل موزوں ہے ان کی گردن بر یا کال رکھ کرز ورزور سے دبایا جائے جن ون سب نکل جائیں سے، جوعور تیں چیخی جلاتی میں کہ جن چڑھ کیا ان بربیطاج آز ، یا جائے انشاء اللہ تعالی پھر بھی جن نہیں ج مے مگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بھوک سے میری یہ کیفیت ہوتی تھی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے رہا تو وی ابوہریرہ تھے جو بہت قیمتی رومال سے تاک ماف كرت، يه يضح عنى من طالب عم، الله نعالي جس حال من ركع بندواي يررامني رب فقروفاقه موتو صابررب مال ودولت موتوشاكررب، جب الله تعالى تعتیں دے تو ان سے مندند موڑے کہ یہ ناشکری ہے بلکہ اللہ تعالی کی تعتول سے لطف اندوز ہواورنجتوں کا شکراداء کرے۔

## ابل مدارس كومشوره:

صحابہ کرام منی اللہ تعالی عنم کے حالات سے سبق حاصل سیجے محابہ پر دونوں مسم کے حالات گزرے ہیں۔ کر سے صرف استے بنائیں جتنے آسانی سے بن جائیں ذائد کی قطر چیوڑ دیں محرانہیں یہ آسان ی تدبیر بھی بجھ میں نہیں آئی کہتے ہیں طلبہ زیادہ آ جاتے ہیں کمرے ناکافی ہوتے ہیں اب کیا کریں۔ گویا مزید کمرے نقیر کرنا اور ان کے لیے چندہ کرنا فرض ہوگیا، اس کا جواب بھی من لیجئے! یہ با تمی من کریاد کرلیں!اگر کمروں کی مخواش سے زیادہ طلبہ آ جائیں تو ان سے صاف کہدد ہے کہ جمارے بال

پڑھانے کا انظام ہے گر دہائش کا انظام نہیں۔ اگر پڑھنا ہے تو مہد میں ڈیرہ ڈال
دیجے یا بہرمیدان میں سوج سے یا درختوں کے نیچ آ رام کیجے غرض ہم پڑھانے کو
تیار ہیں گرا پی رہائش کا خودا نظام کیجے ہم یہ دردسرمول نہیں لیتے ، اگر واقعۃ طالب
علم ہے تو آپ کے پاس رہ پڑے گا ، آپ یہ آسان سر جواب دینے کی بجائے کیوں
پریٹانی میں پڑتے ہیں؟ ایک ایک کے سامنے جا کر کھڑا ہونا سوال کرکر کے اپنی عزت
نفس کو پامال کرنا ، پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ برختم کیجہ دے دے دے بہت سے لوگ
جھڑک دیتے ہیں بیتو و نیا کی ذات ہے، آخرت کا نقصان اور اللہ تعالی کی ناراضی اس
پرمشزاد ، اس کی بجائے جو بالکل آسان نسخہ ہے اس پڑھل نہیں کرتے ، اللہ تعالی کی ناراضی اس
پرمشزاد ، اس کی بجائے جو بالکل آسان نسخہ ہے اس پڑھل نہیں کرتے ، اللہ تعالی کی

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی مدرسہ کی تغییر کے سئے چیے کی ضردرت ظاہر کرتا تو فرہ تے کچی اینٹیں کھڑی کراو پھر آگر وہ کہتا کہ پکی اینٹیں تو گر جائیں گی تو فرماتے کجی بھی گرجائیں گی۔

ال دنیا میں باتی تو ہے بھی نہیں رہے گاباتی رہنے والی چیز تو مرف وہ اہمال ہیں جن سے اللہ راضی ہو جو کام بھی کریں بیسوج کر کریں کہ اس میں اللہ کی رف ہے یا نہیں؟ اپنی بساط سے بڑھ کرکام نہ کریں چا در کے مطابات پاؤں پھیلائیں، کمرے استے تقمیر کریں جننے آسانی سے تقمیر ہو جائیں، ان میں جس قد رطلبہ سکیس آئیں واضد وے دیں اگر مزید آ جائیں تو کہد دیں کہ ہمارے ہاں رہائش کا انتظام نہیں بیا نظام خود کر موتو ہیں اگر مزید آ جائیں تو کہد دیں کہ ہمارے ہاں رہائش کا انتظام نہیں بیا نظام خود کر موتو ہم بڑھانے کو تیار جی، استے طلبہ رکھو جو آسانی سے سنجا لے جاسیس جن کو اچھی تعلیم اور تربیت دی ج سکے کی ذات اور بریشانی کے بغیر جتنا کام ہو سکے بس ای قد رکام کیجے۔

### اينے حالات:

يہال كے حالات آپ كرسف إلى الجحى چندون يملے جدہ سے كوئى صاحب

آ مے جدہ اور دین کا نام س کر کھے لوگوں کا ذہن فوراً ریالوں کی طرف چلا جاتا ہے اور ر بال شکیناتی میں میں رال کی جمع ر بال استعمال کرتا ہوں بعض لوگوں کی بھی ماات ہے جدہ یا دی کا نام کان میں پڑتے ہی مندس یانی بحرآ تا ہے، جدہ سے وہ صاحب آتے اور بہال دو دن تغہرنے کی اجازت جابی میں نے اجازت دے دی، کمرے سب يريق مرف دفتر ش جكتى، ش اس ونت دفتر ش جيمًا الأوت كى تيارى كررما تھا، کسی دومرے کام میں مشغول ہوں تو بات س لیتا ہوں تلاوت کے وقت کوئی آ جائے تو طبیعت ہے بہت ہو جو ہوتا ہے اس وقت کی سے بات کرنا گوارا جیس ہوتا۔ اس وانت مولوی صاحب آکر ہو جمنے ملکے کہ انہوں نے دو دن تعمرنے کی اجازت لی مقى، من نے كها تو من كيا كرون؟ وفتر سے اٹھ جاؤن؟ مولوى صاحب كينے كياور تو كوئى جكه بي النهن كهال لے جائيں؟ على في كها دفتر سے باہر جلے جائيں يہال میں تلاوت کروں گا، باتی رہا جگہ کا سئلہ تو جگہ کی کیا کی ہے، باہر کے دروازہ سے لے كرمغرني بيت الخلاؤل تك بهت جكہ ہے، پھر دہاں ہے كمروں كے پیچيے كى طرف كلى یں بھی جکہ ہے، برآ مدہ سے مطبخ کی طرف جانے والی کلی مطبخ کے سامنے کا حمد، پھر وہاں سے مشرقی بیت الحلاوں کے سامنے کی گل۔ بیسب جگہیں خالی جیر ، یہاں رہنے سے تاج کے ساتھ مشاہرت کی سعادت ہی ال جائے گی، جہال دل جاہے بیٹ جائیں ليث بوكين جكدتواتى ب كرينكرون لوك ساجاكين -آب كيد كهدرب بين كرجك نہیں؟ جواینے کام ہے آئے گا اس کے لئے ہر طرف جگہ ہے، اس جہال یاؤں جانے کی مکرل می تغیر جائے گا، بال جوال نیت سے آئے کہ اس کا احرام مو كمرے ہوكراس سے ملا جائے بڑے ادب سے اس سے بات كى جائے كہ حضرت تشریف لائیں پھردے کے لئے آرام دہ کمرے ہوں ان بی اے ی مومسمری اور كرسيان مون بهت عدومتم كالسل خاف اور بيت الخلاء مول جيدالي جكه كى الأش ہودہ بہاں کا رخ نہ کرے دوالی ہی جگہ تلاش کرے جہاں بیساری اشیاء میسر ہوں، يبال ايس خف كاكوئى كام نبير، يهال جوا ئے يه مارى باتيں ذہن ہے تكال كرا ئے بلكدييسوج كرآ ئے كدائے كام سے جار ما ہوں للزاجهاں جكدل كى يرور ہوں كا\_ جھے بہت سے لوگ کہتے ہیں، دارالافقاء کی بیرجگہ بہت تک ہے، آپ بردا بلاث خرید لیس اور اس سے بڑا وسیع ادارہ بنائیں۔میری طرف سے جواب صرف ایک بی ہوتا ہے، يملے توبد بوج منا ہول كد جكدكيے تك ب؟ باہر كے دروازے سے لے كر اندر بيت الخلاول تك جكدى جكد بي جكد بي كهال بيد ذرا مجمع مجما ويجع ! فيركبت بي عام دنوں میں تو تہیں رمضان میں تنگی ہوتی ہے دوسرے مدارس سے علماء اورطلب آ جاتے ہیں تعداد بڑھ جاتی ہے تو جکہ تک معلوم ہوتی ہے، میں پھر وہی سوال دہراتا ہوں کہ رمضان شل بھی میساری جگہیں جو بتارہا ہول پرنیس ہوش بلکہ آ دھا دارالافاء بھی نہیں بمرتاب بیرونی دروازے سے لے کربیت الحكاؤل تك فالى رہ جاتا ہے تو تنقى كے كيامعنى؟ يجي بى دراسمها ديج إلعض كت بي كه جعد كروز جوآب كابيان موتا ہے تو ہم آپ کود کھے بیس ماتے بلکداس سے بھی بڑھ کرید کہ جعد کے دن جب ہم بیان سننےآتے ہیں تو معدمی جگہیں ملی باہردوڈ پری بیٹھنا پڑتا ہے، باہری بیٹھ کر بیان منما پرتا ہے، الد دمیں آسکتے اس لئے زیارت ہے محردم رہنتے ہیں، ان لوگوں کو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ آج کل روڈوں پر کتنے جلے ہوتے ہیں؟ سای لوگ بزے بدے جلے مددوں بر کرتے ہیں اس طرح بہت سے لوگ شادیون کی تقریبات روڈوں برمناتے ہیں تو اگر آپ کو ہفتہ میں ایک بار دین کی یا تیں سننے کی خاطر روڈ پر م محدد ربیشه نا بر کیا تو کیا نقصان ہوگیا؟ اگر روؤ پر بیٹ کربات سفنے کے لئے تیار نیس میں تو آپ کو یہاں کس نے باایا ہے؟ کس نے مجبود کیا ہے؟ جائیں کسی عالیشان مسجد یں بیٹے کراپی پیند کی باتیں سنیں، یہاں آکر دین کی باتیں تو ای طرح سننا ہوں گی، دى يه بات كه بابر بيشكر بات توس ليت بي كرزيارت سے محرم ريتے بي اورمجد کے اندر بیٹھنے والے بات بھی سنتے ہیں زیارت بھی کرتے ہیں،مبحد تک ہے اگر بروی

ہوتی تو سب زیارت سے مشرف ہوتے ہم دور سے آتے ہیں اور دل میں خواہش ہوتی ہے کہ زیارت سے بھی ہوتی ہے کہ زیارت بھی کریں اور مصافحہ بھی ، گریہاں مصافحہ تو کیا زیارت سے بھی گئے ، اس کا جواب بیدیا کرتا ہوں کہ بیان سفنے قو مستورات بھی آتی ہیں، زیارت تو اس کو بھی بھی بھی نہیں ہوئی ، زیارت سے کیا حاصل ہوگا؟ اصل مقصد تو دین حاصل کرتا ہے وہ زیارت کے بغیر بھی ہوجاتا ہے، اگر کسی کو زیارہ ، می شوق ہوتو جلدی آگر مجد کے اندر بیٹے جائے اور سامنے بیٹے کر بیان سنے آخر مجد کے اندر بیٹے والے بھی تو پہلے گئے جرج نہیں مقصد تو پورا ہوگیا، اتن دور سے پہنچ اور دور بیٹے کر بیان س لیا تو بھی بھی جدی تو بیارت تو مقصد نہیں، مقصد تو پورا ہوگیا، اتن دور سے آئے سے زیارت تو مقصد نہیں، مقصد تو دین حاصل کرتا ہے۔

### ملاقات كي حقيقت:

آن کل لوگوں نے زیارت کو مقصد بھولیا ہے، یہاں عمر کے بعد روزانہ تقریباً نصف گھنٹہ بلس ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں بیان سنتے ہیں جب اشخے لگا ہوں تو کہتے ہیں طاقات کرنا ہے، ادے! ہے دھا گھنٹہ کیا کرتے رہے؟ سوچے! آئی دیر جو پیر بیاس بیٹے رہے بیطا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ بیٹے یا تیں سنتے رہے اتی طویل طاقات ساتھ بیٹا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ بی بیٹے یا تیں سنتے رہے اتی طویل طاقات کے بعدا شخے لگا ہوں تو کہتے ہیں طاقات کرنے آتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ رکھو کے معدا شخے لگا ہوں تو کہتے ہیں طاقات کے بعدا شخے لگا ہوں تو کہتے ہیں طاقات کرنے آتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ رکھو کے ایک اقات کے لئے دفت نہیں دیتا۔ وقت کتا دوں؟ آ دھا گھنٹہ بلک اس سے بھی زیادہ وقت روز دیتا ہوں، ہیدونت طاقات می تو ہے، ایک الگ کس کس سے طاقات کردی ؟ آگر کوئی بہت ضروری کام بتا تا ہے، سفی اتروانا یا جاتم دیلی مقصد سامنے رکھے کی بجائے اپنا بہت ضروری کام بتا تا ہے، سفی اتروانا یا چندہ ما گنا، وہی مولوی صا دب کا قصہ، کہ چندے کے عروجہ طریقہ کے خلاف مقصل چندہ ما گنا، وہی مولوی صا دب کا قصہ، کہ چندے کے عروجہ طریقہ کے خلاف مقصل

بیان سنا پھراطلاع کروائی کہ خصوصی ملاقات کرنا ہے، وقت دے دیا تو کہتے ہیں مدرسہ کی تغییر کے لئے استنے لاکھ کی ضرورت ہے۔

پنجاب میں ایک بہت اوٹے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، مولانا عبداللہ صاحب شجاع آباد میں رہے تھے، بہدی صاحب شجاع آباد میں رہے تھے، بہدی محل کہلاتے تھے، میں نے مولانا صاحب سے پوچھا حضرت بہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجمی کہلاتے تھے، میں نے مولانا صاحب سے پوچھا حضرت بہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجمی آپ نے زیارت کی ہے؟ کہنے گے ان کے ہاں تو میں نے کئی بارہ ضری دی ہے، میں نے کہا حاضری تو دے دی مگر جاتے بھی ہیں وہ کون تھے؟ کہنے گے ہاں بڑے بڑی بزرگ کا ارشادی لیجے!

ایک مدرسه میں حضرت مولانا عبدالقدصاحب بہلوی رحمدالقد تعالیٰ کو بیسوج کر بلایا گیا کہ حضرت کے مرید بڑے بڑے سیٹھ بیں، اگرایک طرف بھی ذرا سااشارہ فرما ویں تو سارا مدرسہ چل سکتا ہے، جب حضرت تشریف لائے تو اہل مدرسہ نے اپن خواہش کی برک ،حضرت بہلوی رحمداللہ تعالیٰ نے جواب بیس بہت عجیب جملدارشاد فرمایا۔

"لا يجره جرجار ولا يدفعه دفع دافع"

ارے! مسبب پرنظرر کھے اسباب کے پیچے بھا گنا چھوڑ دیں، ور در جاکر بھیک مانگنے کی بجائے ایک ور کے فقیر۔
مانگنے کی بجائے ایک ور کے فقیرین جائیں، صرف ایک در کے فقیر۔

در پر کسی کے بیٹے بھی رہ پاؤں توڑ کر

اے ول خراب و خوار کیوں در بدر ہے تو

بھر دیکھتے سکون قلب کی کسی دولت اللہ تعالیٰ عطاء فرمائیں سے اور کس طرح

سب کام بنتے جلے جائیں ہے۔

توکل کی برکت:

بحدالله تعالى مجھ برميرے الله كا براكم ب، الله تعالى اتنا وے رہے ہيں كه

اسے ادارے کے مصارف بورے ہو جاتے ہیں اور دوسرے کی اداروں کو بھی بھیجا ہوں (بیاس وقت کی بات ہے جب دارال فاء میں کام محدود تھا اور جہ دے محاذ نہیں کھلے تھے، اب بھراللہ تعالی دارالا فقاء کا کام بھی کافی وسیع ہوگیا ہے اور جہاد کے محاد الگ، اس لئے اب حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالی اپنی کل آمدن صرف دارالافقاء کے مصارف اور جہ دیر نگاتے ہیں اور اپنی آمدن کے لئے یہی مصارف مختص فرما ویہے ہیں کسی دوسرے مصرف برنہیں لگاتے۔ جامع)

یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں، ش اپنی کل آمدنی سے ضروری مصارف رکھ کر باقی بوری آ مدنی دین کے کامول برخرچ کررہا ہوں اور وہ اتن ہے کہ یہاں کے سارے مصارف بھی پورے ہوجاتے ہیں اور مزید اداروں کے لئے بھی كچھ في جاتا ہے۔ مكر يہ جو حالات آپ س رہے ہيں بہت بعد كے ہيں، شروع ميں ایر نہیں تھا، شروع میں جب میں نے بہال کام کی ابتداء کی تو بعض لوگ کہتے تھے کہ آپ چندہ ما کی کے خلاف ہیں اور کسی سے چندہ نہیں مانگیں گے، یس کہتا یو لکل ٹھیک ہے، میں تو مجھی اشارہ بھی کس سے نہیں کہوں گا تو وہ کہتے کہ پھرید کام کیسے چلے گا؟ میں کہتا کہ نہیں چلنا تو نہ چلے، اس میں میرا کیا جاتا ہے، وہ کہتے اب تو آپ نے کام شروع کرویا اگرنیس جلے گا تو بدنامی ہوگی، میں کہتا میرا کام تونہیں کہ بند ہونے سے میری بدنامی ہو،جس کا کام ہے، وہ چلائے یا نہ چلائے اس کی مرضی، کچھ بھی ہومیں نے مطے کردکھا ہے کہ چندہ ہرگزنہیں مانگوں کا نہ صراحة نداشارة ، محرتو کل کی برکات آپ کے مامنے ہیں۔

یہاں جونقیر کا کام ہور ہاہے اس میں ایک مخص نے ازخود آکر کیا کہ وہ تقبیر کے کے اتنی رقم دینا جاہتے ہیں، میں نے کہا کہ تھیک ہے اجازت ہے، کام کی تکرانی برجو انجینئر صاحب ما مور مخصان سے میں نے کہددیا کہ فلاں صاحب نے اتی رقم اسپنے ذمه لے لی ہے، آب ان سے لے لے كرتقير برخرج كرتے رہيں، بيكام انمى كے ذمدلگار کھا تھا، ایک دن انجینئر صاحب آ کر جھ سے کہنے لگے کہ بیں ان کے باس کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے یا س اب اس سے زیادہ مخبائش نہیں اور اس بر بچھ پریشانی مجى ظاہرك ، اس كے بعد ايك موقع مراجيئىر اور رقم دينے والا مخص دونوں ميرے ياس انتشے نتے، میں نے کہا کہتم دونوں بے وقوف ہو، کہنا تو پچھاس ہے بھی زیادہ تھا تگر میں نے سوما اگر عقل ہے تو اتن تئید بن کافی ہے، انجینئر نے بیلطی کی کدر قم دینے والے نے جب رقم کی مقدار معین کر دی تھی تو وہ اتنی مقدار وصول کرنے کے بعد ان ك ياس كول مكا؟ مجمع بتات كران سے يورى رقم وصول موكى ب آ كے ك مصارف کے لئے کیا کرنا ہے؟ ہیں ویکھ لیتا اگر کوئی دوسرا انتظام نہ ہوتا تو تعمیر کو وہیں رکوا ویتا، انجینئر نے یہ کیے سوچ لیا کہ ان صاحب نے جو ایک مخصوص رقم دینے کی ہات کی ہے تو آ مے مزید رقم بھی دیں سے یعنی جٹنی بھی ضرورت بڑی ہے دیتے ملے جائیں کے، ان کے سامنے تو اس کا تذکرہ بھی نہ کرنا جا ہے تھا کہ ہمیں مزیدرقم ورکار ہے۔ رقم دینے والے کی مفطی کدان کے ذہن میں بدیسے آمکیا کدسارا کام ممرے ذمدہے؟ میں دول کا تو کام ہلے کا ورندمیرے یاس مخبائش ندری تو یہ کام بی رک مائے گا،ول میں بے خیال بی کیوں لائے جس کی وجہ سے پریشان ہورہے تھے۔

#### درس استغناء:

یہاں تو بجیب سے جمیب تر تھے پیش آتے رہتے ہیں اور بار بار پیش آتے ہیں ابھی دو چ رروز کی بی بات ہے کہ یہاں وارالاق آء مس کسی کامنی آرڈر آئی کیا اس پر لکھا ہوا تق کہ بیر قم مدرکو ق سے ہے اسے مصرف پر لگا دیں۔ مفتی عبدالرجیم صاحب نے یہ افغاظ پڑھ کرمنی آرڈروا لیس کر دیا اس لئے کہ اتنا لکھ دینا کافی تھ کہ بیز کو ق کی رقم ہے آگے یہ کیوں لکھا کہ اس کومصرف پر لگائیں معموم ہوا کہ جسے وے رہے ہیں اس پر اعتماد نہیں ، جیمنے والے کو خطرہ ہے کہ خود کھا جائے گا ای لئے اس کو تلقین کر دیا ہے کہ

اس کے معرف پر لگائیں جے ہم پراعنا دنہیں اس کی رقم کیوں قبول کی جائے اس لئے واپس کر دی، بعد میں جھے سارا قصہ بنایا تو میں نے خوب خوب شاباش دی۔

#### اضافهازجامع:

موقع کی مناسبت سے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جرت کے لئے تعرب اقدی
کے توکل اور غیر اللہ سے استغناء کے کہ واقعات نقل کر دیئے جائیں، جو قصے
انوارالرشیدیں آ کے بین ان کا صرف حوالہ لکھنے پراکتفاء کیا جاتا ہے:
انوارالرشید جلداول: توکل اوراس کی برکات۔
انوارالرشید جلد ٹانی: غیراللہ سے استغناء۔

متول لوگوں پر مانی احسان، دین پر استقامت یہ قصے علاء کے لئے مقاح المعادة اور عوام کے لئے بھی بیش بہادی نفع کا ذرابعہ ہیں۔

مزيد چند تھے يہال الله كئ جاتے ہيں:

ایک بار دارالافرآء ہیں آئے، چونکہ چندہ کے بارے ہی جعزت اقدی سے بات ایک بار دارالافرآء ہیں آئے، چونکہ چندہ کے بارے ہی حضرت اقدی سے بات کرنے کی تو کسی کو ہمت ہی نہیں ہوتی اس لئے انہوں نے حضرت مفتی عبدالرجیم صاحب دامت برکاتیم سے بات کی کہ مسقط کے ایک بہت بوے تاج نے بہت بوی اس فرم میری معرفت حضرت اقدی کو بھیجی ہے، چونکہ ہی درمیان میں واسطہ ہوں، اس لئے رقم وصول ہونے کی کوئی رسید دے دیں تا کہ انہیں اطمیتان ہو جائے کہ رقم پہنی کی ۔مفتی عبدالرجیم صاحب نے حضرت اقدی سے ذکر کیا، حضرت اقدی نے فرمایا کی ۔مفتی عبدالرجیم صاحب نے حضرت اقدی سے ذکر کیا، حضرت اقدی نے فرمایا کی ۔مفتی عبدالرجیم صاحب نے حضرت اقدی سے ذکر کیا، حضرت اقدی نے فرمایا کہ رسید کی بات تو بعد کی ہے جوہ رقم لے کر کہ درسید کی بات تو بعد کی ہے ہی بات تو ہے کہ جنہوں نے بیرقم بھیجی ہوہ وہ آم لے کر خود بھال آئیں، بھال با ہر درواز سے برا کملہ ان کی طاقی لے گا گھرا کر انہیں اثد آئے کی اجازت ال گئی تو میں ان کی نبض دیکھوں گا آگر شیح ہوئی تو رقم قبول کروں گا درنہ کی اجازت ال گئی تو میں ان کی نبض دیکھوں گا آگر شیح ہوئی تو رقم قبول کروں گا درنہ کی اجازت ال گئی تو میں ان کی نبض دیکھوں گا آگر شیح ہوئی تو رقم قبول کروں گا درنہ کی اجازت ال گئی تو میں ان کی نبض دیکھوں گا آگر شیح ہوئی تو رقم قبول کروں گا درنہ

نہیں۔ دوسرے درجہ میں اگر وہ پہاں کسی عذر سے نہیں پینچ سکتے تو براہ راست نون پر مجھ سے بات کریں، میں نون پر بھی نبض د کھے لیا کرتا ہوں کہ ان کی رقم قبول کی جائے یا نہیں۔

🕡 حضرت مفتی عبدالرجیم صاحب دامت برکاتیم نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ لندن سے آیک وفد جہادیں تعاون کی غرض ہے آیا ہے؟ صرف چندمنث ك في معرت سے ملاقات كرنا حاہتے ہيں، معرت اقدس نے انہيں اسے كرے میں با لیا، انہوں نے حضرت اقدس کو بتایا کہ وہال اندن میں مولانا جلال الدین صاحب حقانی تشریف لائے تھانہوں نے لوگوں کو جہاد میں خرج کرنے کی ترغیب دی تو ہم سب تا جروں نے مل کر اس برغور کیا کہ اپنی رقم سمس کو دیں تو سب نے بالاتفاق مد فیصلہ کیا کہ آپ کے ذریعہ سے بدرقم جہاد میں لگوائی جائے اس کے بعد انہوں نے نوٹوں کی بہت موٹی می کڈی ٹکال کر حضرت اقدس کی طرف برهائی حفرت مفتى عبدالرجيم صاحب دامت بركاتهم قريب بينه بوع تع حفرت الذي نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ انہیں دے دیں، کسی بڑے کے باتھ میں رقم ویے کا مقصد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس رقم کوالٹ بلیٹ کر دیکھیں ہے، خوش موں سے، آؤ ممکت كريں سے، ليكن حضرت اقدى نے ہاتھ ميں لينا تو در كنار توجه سے و مکھا بھی نہیں، رقم دینے کے بعد انہوں نے کہا کد لندن میں ہر سال یا کتان، جندوستان، بنگلہ دلیش اور دوسرے کی ملکوں سے لوگ آئے ہیں اور کروڑوں رویے چندہ جمع کرکے لے جاتے ہیں اگر آپ بھی اپنا کوئی نمایندہ متعین فرما دیں تو احجا خاصا چندہ جمع ہو جایا کرے گاءان کی بیہ بات سفتے ہی حضرت اقدس کو جوش آگیا، رگ حمیت بعرُك آهي اورببت ي جوش ے فرمايا كه آپ چنده ما تنگنے كى بات كر رہے ہيں ، آپ جواس وقت بہال میرے سامنے آرام ہے بیٹھے بیااس کی دوہ جوہ بیں:

🗗 مغتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتیم نے آپ کی سفارش کی ہے۔

🕜 آپ جہاد میں تعاون کی غرض ہے آئے ہیں۔

ان وجوه كى مناء پرآپ يهاب ميرت پاس پينج محية درند إ بركبيل مرت.

جب وہ حضرت اقدی کے کرے سے چلے گئے تو مفتی عبدالرہم صاحب وامت برکاہم نے سوچا کہ ان کی بچودل دامت برکاہم نے سوچا کہ ان ہو مصالحہ بچوزیادہ لگ گیا ہے اس لئے ان کی بچودل جوئی کر دینا چاہئے ،اس لئے ان سے کہا کہ آپ بیٹیس میں چ نے منگوا تا ہوں، پہ کہہ کرمفتی صاحب کی دوسر در کام میں مشغول ہوگئے اور چائے کی بات بجول ہی گئے ، وولوگ بچھ دین کے مدانہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم چیتے ہیں مفتی عبدالرجیم صاحب دامت برکاہم نے کہا تھیک ہے دہ چلے گئے۔

اگر کسی کے قلب میں دنیا کی ذر سی بھی دفعت ہوتی تو وہ ہمہ تن الن اوگول سے ہی مشغول رہے ، گرکسی کے قلب میں دنیا کی ذر سی بھی دفعت ہوا، انہیں چھوڑ کر دوسرے کام میں مشغول ہو گئے تی کہ رہے تھی یاد ندر آل نہیں جائے کے لئے روکا ہے۔

ے غیرت ہے ، نہ چیز جہان تک و دو میں بیبنا آل ہے درویش کو تاج سردار،

کتے کو ڈال دی کتے نے روٹی کھائی اور پھراس کے پیچیے ہے یا اس بھکاری نے دوسری روٹی بھی کتے کو ڈال دی ، کتے نے دہ بھی کھائی پھر بھونکا ہوا اس کے پیچیے چل پڑا پیچیا جھوڑتا ہی نہیں بھکاری نے کہا کہ تیرے گھرے دو ہی روٹیاں تو می تھیں دونوں کتھے دے دیس بھاری نے کہا کہ تیرے گھرے دو ہی روٹیاں تو می تھیں دونوں کتھے دے دے دیس اب تو کیوں میرے پیچیے پڑا ہوا ہے ، اس پر کتے نے اسے بیہ جواب دیا کہ شی تو کتا ہوکرا پنے مالک کا دروازہ جھوڑ کر مخلوق کے دروازے سے بھیک مالکا دروازہ جھوڑ کر مخلوق کے دروازے سے بھیک مالگا

🕜 ایک مخض دارالانآء کے لئے کچھ قم دینے آیا اندر پیغام مجھوایا اور باہرانی گاڑی میں بیٹھا بہت دیر تک انظار کرتا ، یا، کافی دیر کے بعد دارالافقاء سے ایک مولوی صاحب نظے اور اس سے ملے اس نے مولوی صاحب سے بوجھا کہ آپ کہال خرج کرتے ہیں بیرین کروہ مولوی صاحب اندرآ مکئے بھردوبارہ باہر نہیں مکئے۔ دراصل بیہ یو جھنے ہے اس کا مطلب بیرتھا کہ بیرمولوی صاحب کوئی بہت بڑا رجسٹر لائے **گ**ا جس میں مدرہے کے بورے اخراجات اور مدات درج ہوں گی کہ اتنے کمرے زیر تغییر ہیں،اتنے استاذ ہیں، ماہانہ اتنا خرج ہے دغیرہ وغیرہ، پھروہ ان پر تنقید کرتا کہ اس جگہ برآب ریزج کیوں کرتے ہیں اورایے کیوں کرتے ہیں اور بہال ایہا ہونا جا ہے اور ایبانہیں ہونا جاہئے وغیرہ وغیرہ ، تکریہ مولوی صاحب جواندر آئے تو پھر باہر مکتے ہی نہیں وہ انظار کرتے کرتے بالآخر واپس چلا گیا، بعد میں اس کی بیٹی نے فون پر حضرت اقدس سے کہا کہ میں نے اینے والدکورقم وے کر بھیجا تھا کسی نے رقم لی ہی نہیں ایک مواوی صاحب سے بس اتن ی بات کی کہ وہ کہاں خرج کرتے ہیں؟ وہ مواوی صاحب اندر جاکر بیٹے مجے گھر باہر آئے بی جیس۔حضرت افتدی نے اسے جواب دیا كه جومولوى مساحب بابرك يتهاور بعروايس آكردوباره نيس مك وه ببت ساده بيس بہت سادہ، ان کو جائے تھا کہ کم از کم دو گولیاں تو آپ کے والد کو کھلا ہی ویتے کہ

## ارے احق! نارائق! اگر تھے احتاد نیس تو تھرے رقم لے کر تکلائی کیوں؟

# حضرت حكيم الامة رحمه الله تعالى كااستغناء:

حضرت عكيم الامة رحمه الله تعالى كي خدمت عن أيك مني آردر آياس برلكم موا تقال رقم كآب مالك ين جهال جاين خرج كري، يديهال آف والمائي آردر ير لكهے ہوئے جملہ ہے بھی زيادہ عجيب جملہ ہے، يہاں جومنی آ رؤر آياس برا تالكها تھا کہ اس کومصرف برخرج کریں جمریداس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ آپ مالک ہیں جہاں جا ہیں خرج کریں ،حضرت حکیم الامة رحمہ الله تعالیٰ نے منی آرڈروالی فرما دیا اوراس پر لکھ دیا کہ "مالک ہیں" کا مطلب توبیہ کہ آپ مجھے مالک بنارے ہیں جب مجھے مالک بنارہے ہیں تو آ کے مد جملہ برحانے کی کیا ضرورت کہ جہاں جاہیں خرج کریں، ظاہر ہے کہ مالک کوافعتیار ہوتا ہی ہے ایل رقم جہاں جا ہے صرف کرے اس لئے ہی جملہ کافی تھا کہ آپ اس کے مالک ہیں دوسرا جملہ جولکھا کہ جہاں جاہیں خرج كرين ال كا مطلب يه كه آب مجمع ما لك نبيس بنا رب خرج كرن ك كے لئے وكيل عارب بين معلوم بيس آب كي نيت كيا بي؟ البذامني آرور والهر كيا جاتا بـ يد محى الله كا كمنى آروروسول كرك ركه ليس بعرات تعيس كرآب كامتعدكيا ب؟ ما لك بنانا مقصد ب يا وكل بنانا؟ لكه وية كرآب في جودو جمل لكه وي يم بمي بات ہے لہذا استنے دنوں تک آپ کی رقم امانت رہے گی آپ جب دضاحت کریں گے تو اس کھائے میں ہم بیرقم نگا دیں گے۔ ایسے بھی تو ہوسکتا تھا واپس کیوں فرمایا؟ مگر دہاں اسی باتوں کا گذرہمی نہ تھا بس جس کسی نے علطی کی کان سے پکڑ کرا سے سیدھا كردياب

ایک مخض ریل گاؤی کا پورا ڈیہ بھر کر آ موں کا لیے آیا، حضرت نے فرمایا بلا اجازت کیوں کرئے؟ پہلے ہو چھا کیوں نہیں؟ اس نے کہا غلطی ہوئی اب لے آیا ہوں اب تو تبور فرمائی لیس، فرمایا فعطی تم نے کی تو جس کیے تبوں کر اون، وہ کہنے لگا کہ اب واپس لے جاؤں گا تو گل جائیں گے آموں کا پوراڈ بہ ضائع ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا گلیس یا سڑیں وہ تمہارے سر، جس کی کروں؟ اس کا تدارک میرے ذر تو نہیں، گلتے ہیں تو گلتے رہیں۔ اس کے بعد فرہ یا اگر چہ میرے ذر تو نہیں گر تبرعا ایک تد ہیر بتا ویتا ہوں کو کچھے اپنا ال خود ضائع کرے تو اس کو بچانے کی تد ہیر میرے ذر قد تو نہیں ہے گر چائے احسان کر کے ایک آسان می تد ہیر بتا ویتا ہوں وہ یہ کہ بید مال بازار میں ہے جا کا اور بیچ کر بیسے بیلے میں بائد ہوا ور چوا ہے گھر۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جمی سیرا احسان ہے تم پرورند ہیا تن کی بات بتاتا بھی ہمارے ذر نہیں تھا۔

## علماء كاروبيا ال ثروت كے ساتھ:

علاء الل روت سے جتنازیادہ استعناء کریں کے انشاء اللہ تعالی استے ہی ان کے دماغ درست ہوں گے، کیونکہ اگر عماء استعناء سے کام نیس لیس سے تو اہل روت یہ سمجھیں کے کہ ان کے پیسے سے ہی دین چل رہا ہے حالانکہ دین کوکس کے پیسے کی ضرورت نہیں بلکہ الل روت کو ضرورت ہے کہ اللہ کے دین پر بیسا لگائیں، علاء کو ان سے ایسا دویہ کرنا چاہے جس سے یہ بحد جائیں کہ دین ان کا مختاج نہیں بلکہ یہ دین ور اسل دین کو مختاج ہیں الیکن افسوس کہ آج کل اکثر الل مدارس اس بات کا خیال نہیں رکھتے اور اہل روت کے ممامنے ہاتھ پھیلا کرخود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور دین کو بھی ذلیل مرت ہیں۔

#### لطيفه:

اہے متعلقین سے کہنا رہنا ہوں کہ تین چیزیں بھی اکٹھی نہ ہونے دیں ورنہ کوئی سیٹھ آپ کود کھے کرمر گیا تو اس کے مزنے کا گناہ آپ پر ہوگا دہ تین چیزیں کیا ہیں.

() دمضان () ڈاڑھی () ہاتھ میں تھیلا۔

رمضان میں اگر کوئی ڈاڑھی والاتھیلائے کر تکانا ہے تو سیٹھ لوگ ہم جاتے ہیں کہ آھیا ملک الموت اب ہماری خیر نہیں اس لئے یہ تین کام بھی اکتھے نہ کریں۔ ایک بار میں نے ایک دوکان پر جوتا بننے کے سئے دیا ہوا تھا اتفاق سے رمضان کا مہید تھا میں نے بہال سے ایک مولوی صاحب کو بھیجا کہ اس دوکان سے میرا جوتا لے آئیں مولوی صاحب بارلیش تو تھے ہی ان کے پاس تھیلا بھی تھا پھراد پر سے مہید بھی رمضان کا اس طرح اتفاق سے تیول با تیں جمع ہوئیں، مولوی صاحب نے دوکان پ جاکر کا اس طرح اتفاق سے تیول با تیں جمع ہوئیں، مولوی صاحب نے دوکان پ جاکہ ملازموں سے پوچھا کہ حاتی صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حاتی صاحب اس دفت نیس ہیں، مولوی صاحب سے بہا کہ دفائی صاحب سے ہوئی ہیں، مولوی صاحب اس کو خوائی صاحب سے ہوئی ہیں، اس لئے مولوی صاحبان سے کہنا کوئی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس میں ہیں، اس لئے مولوی صاحبان سے کہنا ہوں کہ یہ تین با تیں اکھی نہ ہونے دیں رمضان میں کہیں تھیل تو ہا تھ میں تھیلا نہ کوئیں۔

### عرض جامع:

اصلاح مداری کے بارے میں معزت اقدس رحمہ اللہ تعالی کے معدرجہ ذیل رسائل ومواعظ بردھیں:

- 🛈 مادتر کی ترتی کا راز۔
- 🕜 علماء وطلبه كوومبيت حصها دّل\_
- علاء وطلبكووميت حصدوم \_
  - 🗗 تخصیل ملم کی شرائط۔
- 🔕 تعلیم وبلنے کے لئے کثرت ذکر کی ضرورت۔
- 🗗 چندہ کے مروجہ طریقے (میانة العلماء عن الذل عندالاغنیاء)
  - 🕒 جلعة الرشيدكاليل منظرمع استقامت.

- کیسٹ منطق وفلے۔
- 1 ارشادالمدرسين كيست.
- اموال وتف من احتياط (انوار الرشيد كاباب)
- 🕕 دارالافتاء مے تعلق کی شرائط (کیسٹ ۱۵ منٹ)
- 🕡 علماء کے لئے ایک اہم وصیت (انوارالرشید جلداصفی ۱۳۲۲)
  - 🗗 علماو کامقام۔
  - a علم كے مطابق على كيوں تيس موتار
    - 🕒 مارس كى ترتى كاراز\_
  - العلماور
     العلماور
  - البدايات المفيدة لتزيد المدارس من العلوم الجديدة -
    - الكلام البدليع في احكام التوزيع\_
      - 🗗 اکرام مسلمات۔
    - olرالافآءوالارشادي بنياد (انوارالرشيدي)
      - 🕡 مالدارول ہے محبت۔

## المل سياست:

افل سیست کا حال ہے ہے کہ اسلام کے نعرے تو بہت لگاتے ہیں گر سیای مصالح کی خاطر حدود شریعت سے تجاوز کر جاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا یفتل تو سراسر شریعت کے خلاف ہے تاجا کز ہے آپ ہے کیوں کر دہ ہیں؟ جب کا ایک طرف اسلام اسلام کے نعرے ہیں گر دوسری طرف اسلام کے احکام کو جب کہ ایک طرف اسلام کے احکام کو پاال کر دہ ہیں، تو ان کا جواب ہے ہوتا ہے کہ ہم میکام لوگوں کو اسے ساتھ طانے یا اللہ کر دہ ہیں کہ لوگوں کو اینے ساتھ طانے کے لئے کر دہ ہیں کہ لوگوں کو اینے ساتھ طانے کے لئے کر دہ ہیں کہ لوگوں کو اپنی کہ لوگوں کو اپنی

تلبید میں جمع کیا جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جمایت حاصل ہو جائے یہان کی مسلحت ہے جس کی خاطر جائز تاج کر کی جمیر بھی اٹھا دی ہے، اب بتائے کہ نظر اللہ تعالی برنظر ہوتی تو تاجائز کام کیوں کرتے؟

صاف صاف سے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم جنیں یا مریں اپنی سیاست میں کامیاب ہوں یا بظاہر دیکھنے میں تاکام ہو جائیں اس کی ہمیں کوئی پروانہیں ہاری کامیابی تو اس میں ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہواللہ راضی ہو جائے ہس ای میں ہماری کامیابی ہے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معاربہ بیان فرمایا ہے:

﴿ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ أَجُوًّا عَظِيْمًا ۞ ﴾ (١٠- ٧١)

تَنْ اور جو الله تعالى كى راه من السين الله تعالى كى راه من الرائدة المرخواه جان سے آل موجائے يا غالب آجائے تو ہم اس كواجر عظيم ديں كے۔"

الله تعالی کی ماہ میں جس نے جہاد کیا وہ اگر جہد کرتے ہوئے ہی موجائے یا فالب آجائے وونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہے حالانکہ جو آل ہو جائے وہ بظاہر وکینے میں اور کامیاب ہے حالانکہ جو آل ہو جائے وہ بظاہر وکینے میں نؤ کامیاب ہو گیا۔ یہاں دیکھنے میں نؤ کامیاب ہو گیا۔ یہاں "مُفَتَلْ" کومقدم ذَکر فرویا ہے دوسرے مقام پر فروایا:

(يَفْتَلُونَ وَيَفْتَلُونَ ﴾ (٩ -١١١)

ہماری راہ بی ہمارے بندے آل کرتے بھی ہیں آل ہوتے بھی ہیں اس میں عکست یہ ہے کہ بہال جہال تھم بہادر بنے اور پھھ کر دکھانے کا ہے وہال آل کرنے کو مقدم فرمایا کہ جان ہو جھ کر بکری نہ بن جاؤ کہ شہادت کی فضیلت لینے کی خاطر خود ہی دشمن کے آگے کردن جھکادو وہ آکر قل کر دے گا اور ہمیں شہادت کا رشیل جائے ، مثین! مرنے کی بجائے مارنے کا جذبہ لے کرفکاو، اس لئے اس جگہ " یَقْتُلُونَ "کو مقدم فرمایا اس کے احد فرمایا" یُقْتُلُونَ "کہ اللہ کی راہ جس جہاد کے لئے لکا وقو معتول

ہونے کا جذبہ سے کرمیں بلکہ قاتل بنے کا جذب لے کرنگاو، اصل مقصد او کھار کول کرنا ہے نہ کہان کے ہاتھ سے تل ہونا اس لئے " یَقْتُلُوْنَ "کومقدم فرمایا اور دوسرے مقام يرجهال اجروثواب كاذكر بادريه بتانامقصود بكرحقيقت يس كامياب اورالله تعالى کے بہال انعام یانے والے لوگ کون ہیں؟ وہال "ایفنٹ "کو بہلے ذکر فرمایا مگر اس ے پیمقھ بھیں کہ شہید کا اجر غازی ہے زیادہ ہے " کیفتگ " کومقدم کرنے میں اصل تكرزاس ابهام كودوركرنا ب كمالله تعالى كى راه ميس شهيد مونے والا مسلمان بھى بورے طور بر کامباب ہے، و کھنے والے لوگ اس غلاقتی کا شکار نہ ہوں کہ بیاتو وحمن سے مغلوب ہو گیا اے کامیانی کہال ملی کامیاب تو جب ہوتا کہ دشمن کوتل کر دیتا خواہ کسی ناجائز طريقے سے في كرتا جيسے آج كل كى سياست كا اصول ہے كہ برجائز و ناج ئز طریقے ہے اپنا مقصد نکالو، شہید جس مقصد سے کیا تھالینی کافر کولل کرنے بظاہراس متعدیں ناکام ہوگیا کافر کوتل کرنے کی بجائے خوداس کے ہاتھوں قبل ہوگیا، اس لئے آج کل کی سیاست اسے ناکامی ہی تصور کرے گی ،اس غلاقبی کوزائل کرنے کے لے اللہ تعالی نے " یفتل "کومقدم فرمایا کہ شہید بھی عازی کی طرح کامراب ہے،اس تكته كوا حيمي غرح سمجه ليبئة اس كا حاصل بير مواكه كوئي مسمان ويكف بين عالب مويا مغلوب ١٦) كا مجهاعتمار نبيس اعتبار تواس كا ہے كه اس في جوكام كيا وہ المدتعالى كى رضا کے مطابق کیا یا اس کے خلاف اگر اللہ تعالی کی رضا کے مطابق کیا اور حدود شرح کی پابندی کی تو وہ بقیبنا کامیاب ہے خواہ دنیا کی نظریس ناکام ہو، مغلوب ہواور دخمن 

> ﴿ فَسَوْفَ نُوْتِينِهِ أَجُوا عَظِيمًا ﴾ (٤ - ٧٤) تَوْجَهَنَهُ: "الله تعالى فرماتے جيں ہم اس کواجر عظیم دیں ۔ گے۔"

> > أيك اورمقام برفرهايا:

﴿ وَإِنْ جَنَّكُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوكَّلُ عَلَى اللَّهِ \* إِنَّهُ

هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ وَإِنْ يَّرِيْدُوْا أَنْ يَخْدَعُوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ \* هُوَ الَّذِي آيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾ حَسْبَكَ اللَّهُ \* هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾ حسبك الله \* هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾

اورقرمايا

﴿ وَإِنْ يُوبُدُوا حِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَامْكَنَ مِنْ لَبُلُ فَامْكَنَ مِنْ لَبُلُ فَامْكَنَ مِنْهُمْ \* وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ (٨-١٥)

کہلی دوآ بھول شن کھارے میں کا بیان ہے کہ اگر وہ افکر اسلام ہے مفلوب ہوکر صلح کی پیکش کریں تو حسب صوابد بید سلح کر لی جائے کیونکہ مقصود تو غلبہ اسلام ہے بلادجہ خوزین کی مقصود تین، خیال ہوسکتا ہے کہ شاید کفار خوف کی وجہ سے سلح کرتا چاہجے ہوں، بعد میں جب بھی موقع ملاتو پھر سرافھائیں ہے، عبد فشکی کر کے تملہ کریں ہے۔ اس خیال کی اصلاح کے لئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی پرتوکل رکھوا کر انہوں نے عبد فشکی کی تو اللہ تہمیں ان پر غالب کر دے گا جیسے پہلے غالب کیا ہے۔

درمری آیت ش ان کفار کا بیان ہے جو بدر ش قید ہوئے تنے ان میں سے بعض نے اسلام فاہر کیا، اس پر عبیہ آئیں فرماتے ہیں کہ اگر بیلوگ آپ کوفریب مسلام فاہر کردہ جیں تو بیانیا فریب پہلے بھی کر بچے ہیں جو آئیں اللہ کی گرفت سے نہ بچاسکا، اس کا حاصل بھی بھی ہے کہ اللہ یرتو کل رکھیے۔

اس کی ایک اور مثال ہے کہ جہاد میں کوئی کافر کسی مسلمان کی زوجیں آئی اس نے اسلام تبول کر لیا تو اسے اس خیال ہے قبل کرنا جائز جیس کہ شاید اپنی جان بچانے کے اسلام خلا ہر کر رہا ہوں یہاں بھی وہی تو کل کی تعلیم ہے کہ جس اللہ نے اب تجھے اس پر عالب کر دیا آگر اس نے خیانت کی تو وہی اللہ پھر تجھے عالب کر دے گا اس کے خلا ہر کو تعول کر کے اسے چھوڑ دیں اور آیندہ کا معاملہ اللہ تعالی کے میر دکر دیں اس پر تو کل کر تھے دار کے اسے چھوڑ دیں اور آیندہ کا معاملہ اللہ تعالی کے میر دکر دیں اس پر تو کل کر تھے دار

محرآئ کے مسلمان کا اللہ پر توکل نہیں حالاتکہ قرآن مجید ہیں اللہ تعالی نے اور احادیث میں رسول اللہ مسلمانوں کو احادیث میں رسول اللہ مسلمانوں کو جہنجوزا ہے کہ خردار! اپنی ہر حاجت میں، ہر مشکل میں نظر اللہ تعالی پر دکھوایہا نہ ہوکہ کہیں تمہارے قدم بھسل جاکمیں اور مسبب کے بجائے اسباب پر نظر چلی جائے۔

#### در ک عبرت:

جنگ تنین پر پعض معزات کی نظر کشرت پر چلی کی کہ پہلے تو ہم نوگ تعداد بی بہت کم تھے اور ہمارے پاس وسائل بھی استے نہ تھے اس کے باوجود ہم عالب آتے رہے اور اب تو اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہے تعداد بھی بہت، مالی فراوائی بھی بہت، مالی بھر ہے کہ کہ اسلی بھی بہت، جب قلت بھی بھی عالب آتے رہے تو آئی کشرت رکھتے ہوئے کہو کر مطلوب ہوں ہے؟ جب نظر کشرت پر چلی گئی تو اللہ تعالی نے آئیس سبق دینے کے لئے مظلوب ہوں ہے؟ جب نظر کشرت پر چلی گئی تو اللہ تعالی نے آئیس سبق دینے کے لئے وقتی طور پر مظلوب کر دیا اور کھار کو عالب کر دیا اس کی وجہ اللہ تتائی خود بیان فرما رہے ہیں:

﴿إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْنًا ﴾ (١-٥٥)

جب ال پر تنبیہ ہوگئی کہ جس کرت ہیں تم اپنی کامیابی کا راز ہجے رہے ہے وہ کرت تو تہارے کی کامیابی کا راز ہجے رہے سے وہ کرت تو تہارے کی کام نہ آئی تو اللہ تعالی نے ان کو غالب فر ما کر کفار کو انہی کے ہتھوں مفلوب کردیا، اس جنگ ہیں اسباب کی پھے کی نہتی تمام اسباب کی فراوائی تھی محر عین موقع پر تمام اسباب ناکام ہو گئے، اگر کام آئی تو صرف مسب کی وظیری میدان سیاست میں آگر جومولوی صاحبان جائز ناجائز کا فرق روانہیں رکھتے، تعداد برحمان سیاست میں آگر جومولوی صاحبان جائز ناجائز کا فرق روانہیں رکھتے، تعداد برحمانے کے لئے ہر حرب استعال کرنا جائز بھے ہیں ان سے پوچھے قرآن مجید کے سے واضح قیطے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے سامنے کیول نہیں واضح قیطے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے سامنے کیول نہیں واضح قیطے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے سامنے کیول نہیں واضح قیطے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے سامنے کیول نہیں واضح قیطے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے سامنے کیول نہیں آ

سے بھوتیں ہوتا اللہ تعالی کوراضی کرلوکا میابی کاراز اس میں ہے، یہ لوگ کیے کہددیتے ہیں کہ ہم یہ کام اپنی سیاسی مجبوریوں کی دجہ سے کررہ ہیں اس کے نتیج میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حمایت ہمیں حاصل ہو جہ کے گی اور ہم کامیاب ہوں کے، قرآن میں قو اللہ تعالی قرمارہ ہیں کہ لوگوں کی کھڑت میں کامیابی تیس، حنین میں کھڑت تھی واللہ تعالی قرمارہ ہیں کہ لوگوں کی کھڑت میں کامیابی تیس، حنین میں کھڑت تھی اللہ تعالی کو ناراض کرکے وگوں کی اکثریت کواسپے ساتھ نہیں مل یا تھ صرف ایسے تی بعض حصرات کو خیال آگیا کہ آج ہماری کھڑت ہے ہم تعداد میں کائی ہیں اللہ تعالی کو ناراض کرم ہے ہم کھار کے مقالہ میں آج بہت زیادہ ہیں گراللہ تعالی کو اتی می سے جواف کے سے بھی پہند نہیں آئی اس لئے اپنی مدہ بنائی، سوچے جہاں صدود شریعت سے جواف کرے لوگوں کی کشرت حاصل کی جائے دہاں اللہ تعالی کی مدد کیے آ سکتی ہے؟ یاد کرکے لوگوں کی کشرت حاصل کی جائے دہاں اللہ تعالی کی مدد کیے آ سکتی ہے؟ یاد کرکے اوگوں کی کشرت حاصل کی جائے دہاں اللہ تعالی کی مدد کیے آ سکتی ہے؟ یاد کرتے رہیں گے اس وقت تک کامیا فی نامکن، نامکن، نامکن، نامکن ان اسباب سے نظر نہیں ہے گی اور اللہ تعالی کو ای طرح ناراض کرتے رہیں گے اس وقت تک کامیا فی نامکن، نامکن، نامکن، نامکن ان حالات میں کرتے رہیں گے اس وقت تک کامیا فی نامکن، نامکن، نامکن، نامکن ان حالات میں کرتے رہیں گے اس وقت تک کامیا فی نامکن، نامکن، نامکن، نامکن ان حالات میں قیامت تک کامیا فی نامل، نامکن، نامکن، نامکن ان حالات میں قیامت تک کامیا فی نامکن، نامکن، نامکن ان ناملائی حکومت قائم ہو کتی ہے۔

مسبب کوچھوڑ کر صرف اسباب پر نظر دکھنے سے اللہ تعالیٰ کی عدد چھن جاتی ہے اس کی رحمت چلی جائے ہے اس کی رحمت چلی جائی ہے اس کی رحمت چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مافی کی جائے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جائے تو سوچئے اس کا کیا انجام ہوگا؟ بیفر وہ حنین کا واقعہ تھا۔

غزوہ احدیمی ذراغور کیجے اُ میدان احدیمی محابہ کرام رضی اللہ اتحالی عنم سے تھوڑی ی اللہ اتحالی عنم کے تھوڑی ی اللہ اللہ اللہ ایک اجتہادی غلطی ہوگئی آفور وفکر کرنے میں، رسول اللہ ملی اللہ علیہ کے حکم کو بچھنے میں پر غلطی ہوگئی اور مسئلہ ہے کہ جس سے اجتہاد کی غلطی صاور ہو جائے اس کو گناہ جیس ہوتا بلکہ اس کی غلطی پر بھی اس کو تو اب مال کے جاز جود بظاہر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوگئی اس کے ختم کی خلاف ورزی ہوگئی گئی کفار پر غالب آ پھیا ہے ہوگئی اس کے ختم کی خلاف آپ

کفار بھا مے جار ہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم تع قب کرکر کے ان کی گردنیں اڑا رہے تھے، کین جیسے ہی بی ذرای غلطی ہوئی جنگ کا پانسہ بلیث گیا وہی کافر جو فکست کھا کر بھا مے جارہے تھے پھر سے پلٹ آئے اور سر محابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم کو شہید کر دیا، اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات بلند فرائیں، بہرہ ل! مت کو ایک بہت بڑا سبق دے گئے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کے بغیر کامیانی ممکن نہیں۔ ان حضرات سے کوئی مناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، بس تھم کو بھے یہ شاطی ہوگی اور نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مددواہیں چی گئی اور جہال نظریہ ادر عقیدہ تی یہ ہوکہ اسباب کو مقصد بنا لواور ہر قیت پران سے چئے رہو، خواہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں تو یہ اسباب کو مقصد بنا لواور ہر قیت پران سے چئے رہو، خواہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں تو یہ حال بیں اس کی نظر مسبب پر مرکوز ہے۔

## مسلمان کی برولی اور بهادری:

آج کا مسلمان بڑا ڈر پوک ہے بلی ہے بھی ڈرتا ہے چوہے ہے بھی ڈرتا ہے واب میں کوئی ڈراس چیزنظر آجائے تو اس ہے بھی ڈر نے لگا ہے، ایک طرف تو یہ اتنا بزدل ہے کر دوسری طرف بہادر بھی اتنا ہے کہ القد تعالی ہے بین ڈرتا۔ اللہ تعالی کے مقالے میں آج کا مسلمان بہت بہادر ہے بہت بہادر، ویکھ لیجے کیسی جرات اور وطنائی ہے گناہ کرتا ہے آگر اللہ تعالی ہے ڈرتا تو گناہ کیوں کرتا؟ آج کا مسلمان اللہ تعالی کے مقابعے میں بہادر ہے آگر یقین ندآ ئے تو جو شخص گناہ میں جتا ہوا ہے ڈراکر ویکھتے اس ہے کہیں گناہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالی سے ڈروجہنم ہے بچو یہ کن کر وہ گناہ چورڈ دے گا؟ برگز نہیں بلکہ اور زیادہ کرے گا۔ سوچے! یہ کوئی مزاح یا لطیفہ نہیں حقیقت ہے کہ آج کا مسلمان آیک طرف تو اتنا بزدل ہے کہ بلی چوہے سے بھی ڈرتا ہے لیکن دوسری طرف بہادر بھی اتنا کہ جن کی قاتا ہے لیکن دوسری طرف بہادر بھی اتنا کہ جن کی قاتا ہے کہ بلی چوہے سے بھی ڈرتا ہے لیکن دوسری طرف بہادر بھی اتنا کہ جنم کی آگ کو خاطر میں نیس لاتا۔ اب آگ

ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں اے یاد کر کیجئے:" جواللہ تعالیٰ ہے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی ہر چیز ے ڈرتا ہے۔ ' بیرقاعرہ خوب یاد کر لیس اور اپنے ولوں میں اتار لیس کہ جو اللہ تعالیٰ ہے جبیں ڈرتا وہ دنیا کی چھوٹی ہے چھوٹی چیزوں ہے بھی ڈرتا ہے، اور جواللہ تعالیٰ ہے ڈرے گا تو دنیا کی ہر چیزاس ہے ڈرے گی، بات آگئی مجھ میں؟ اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والا بہادر دنیا کی کسی چیز سے نبیس ڈرتا بلکہ دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے ہاں جواللہ تعالیٰ ہے نہیں ڈرتاوہ دنیا کی ہر چیزے ڈرتا ہے یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھے کیجئے آپ صرف اللہ تعالیٰ ہے ڈرٹا شروع کریں اس کی نافر مانی جھوڑ دیں تو ونیا کی ہر چیز کا خوف آپ کے دل سے نکل جائے گا آپ کسی چیز سے نہیں ڈریں مے لیکن گناہ ہے بازئیں آتے تو ہر چیز ہے ڈرتے رہیں گے۔ ڈرتے رہیں گے کا بیتے رہیں گے۔ بیر الل سیاست کا حال ہے جو غیر اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ تعالی کو ناراض کر دیتے ہیں۔ دوسری بات جو بار بار بیان کرتا ہوں اور وہ بھی سو فیصد سے حقیقت ہے کہ گناہ کا بہلاحملہ اورسب سے بہلا وبال عقل بریزتا ہے، بدحقیقت آئی واضح ہے کہ اس برکوئی ولیل لانے کی ضرورت نہیں اور اس موٹی می بات کو بجھنے کے لئے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں بدائی واضح اور صاف بات ہےا ہے مسلمان بی نہیں کا فریعی سجھ سکتا ہے کہ جس کے تبعنہ قدرت میں سب کھے ہے اے راضی کرلیں اس لئے کہ اس کو راضی کئے بغیر اس سے کچھ لیما ممکن نہیں۔ بتائیے اس بدیمی بات کو بچھنے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اے تو ہر مخص سمجھ لے گا خواہ مسلمان ہویا کافر بلک عقل مند ہویا یا گل، بيتو يورى دنيا كامسلم اصول ہے كہ جو چيزكى كے قضے ميں ہاست راضى كے بغيروه چیز اس سے نہیں لے سکتے، اس حقیقت ہے کس مسلمان کو اختلاف ہے کہ عزت و ذات فتح و مست اور ساری محلوق به بوراجهال الله تعالی کے تیفے میں ہے تاہے! جب آپ کا بیعقیدہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں تو مجر بدجراًت و مت کیے ہو جاتی ہے کہ محلوق کو راضی کرنے کے لئے اللہ تعالی کو ناراض کر دیں؟

مخلوق کوخوش کرنے کے لئے خالق کو ناراض کر دیناعقل کی روسے بھی ناجائز ہے گر کیا کیا جائے کہ گنا ہوں کی شامت سے دل ساہ ہو بچکے ہیں اور عقلوں پر ایسا پردہ پڑ گیا ہے کہ الیک موٹی کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔

# ير كھنے كامعيار:

جولوگ اسلام کے دعوے کرتے ہیں ان کی سیح شد خست کے لئے دو تھر ما میشر لے لیکے اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں تو لے لیکے ایک تو بھی بیان کر چکا کہ اگر واقعہ آپ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ ساری تک و دو اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہے ہیں تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیوں کرتے ہیں؟

ساتھ غیروں کے مری قبر پر آتے کیوں ہو تم جلاتے ہو مجھے تو جلاتے کیوں ہو

وکوی تو بہہ کہ محبوب! تھ سے برئی محبت ہے تھے ہر قیمت پر خوش کرنا چاہتا ہوں گرکام ایسے ایسے کررہے ہیں۔ محبوب کو جلانے کی بجائے جلا رہے ہیں۔ وو پو چھتا ہے اگر واقعہ جھ سے محبت ہے تو بجھے جلاتے کیوں ہو؟ یہی حال ان سیاس عاشقوں کا ہے کہ زبان پر اسلام کے نعرے ہیں گرکام اسلام کے خلاف کرتے ہیں ماشقوں کا ہے کہ زبان پر اسلام کے نعرے ہیں گرکام اسلام کے خلاف کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ، ان کے بی اور جھوٹ کو پر کھنے کا یہ ایک تھر ما میٹر ہوگیا کہ بیسارے بلند با گگ ویوے اگر اللہ تعالی کے دین کو خالب کرنے کے لئے ہیں تو خود النہ تعالی کو کیوں ناراض کرتے ہیں؟

دوسراتھرما میٹریدکہ آپ کی کوشش ہے کہ یہاں کسی طرح اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور بے پورا ملک کفر کی بجائے اسلام کا گہوارہ بن جائے اگر واقعۃ آپ اخلاص سے یہ کوشش کررہے ہیں اور دوائے اسلام میں ہے ہیں تو پہلے یہ بتاہے کہ جس صد تک آپ خود اسلام با فذکر سکتے ہیں اس حد تک اسے نافذ کیوں نہیں کرتے ؟ اپنے جسم تک آپ خود اسلام تا فذکر سکتے ہیں اس حد تک اسے نافذ کیوں نہیں کرتے ؟ اپنے جسم

یرادرائے بیوی بجرل پرتو آپ کو کمل اختیار ہے کیا ان پرآپ نے اسلام نافذ کردیا؟ ا کر بیوی بچوں برجمی کسی کا اختیار نہیں جاتا بیوی سے ڈر ہے کہ کہیں پٹائی شاکر دے يج بھی ہے قابو ہیں ان پربس بیس چانا تو چلئے بیوی بچوں کو بھی مشتقیٰ کر دیتے ہیں مگر اہے جسم برتو آپ کو بورا اختیارے اگر بورے ملک میں اللہ تعالی کی حکومت قائم کرنا جاہتے ہیں تو پہلے ایے جسم برتو اللہ تعالی کی مکومت قائم سیجے اسے بورے طور بر مسلمان بناہیے مجرہم آپ کے دحوول کا اعتباد کریں محمد ایے جسم براسمام نافذ كرك وكهاية جم بكل كتنا؟ عموماً تقريباً جدنك في اليجة ال كى المائى جوزانى اورمونائی بھی شامل کر لیجئے تو مجموعہ زیادہ جس نے سے گا اس میں نے کے رقبہ يرتو الله تعالى في آپ كو يورا اختيار وے ديا ہے اس ير يورا اسلام نافذ كرك د کھائے وعولی تو ہے بورے ملک پر نفاذ اسلام کا ممر حالت بیہے کہ خود این ذات بر اسلام نافذنہیں ہورہا، پھرآپ کے بوے کا کیے اعتبار کیا جائے؟ بیقرما میٹر ہے بچ جعوث اور كمرے كھوٹے كى تمييز كا۔ اس تحرما بيٹركو لے كرسب كو ير كھے جوسياستدان اسلام اسلام کے تعرب لگارہے ہیں ان سے پہلاسوال بی سیجے کہ بورے ملک میں اسلام نافذ کرنا آپ کے بس میں ہیں اس میں ہم آپ کو معذور تسلیم کرتے ہیں مرآپ كاجم توآب كافتياري باس براسلام نافذكرف سيكيا جيز مانع ب؟ آب کی زبان آپ سے کان آپ کی آنگھیں اور آپ کے باتھ یا کال فرض ایک ایک معنو ممناه ش جنلا ہے ان برروک ٹوک کیوں نہیں کرتے؟ اس بیس فٹ سے رقبہ برتو اللہ تعالی نے آپ کھمل مکومت دی ہے اس برآپ الله تعالی کے قوائین جاری جیس کرتے حالانکہ بیال کوئی مزام نہیں کسی حم کی کوئی رکاوٹ نہیں اپنا وجود ہے اپنے وجود پر ہر مخفس ما کم ہے جب اس برآب اسلام نافذ نیس کر سکے تو پورے یا کستان کی حکومت اكرآب كول جائے تو اس ميں كبال اسلام نافذكريں محيج معلم مواكداسلام كا دعوى بى سرے سے قاط ہے اصل مقصد مجھ اور ہے اور وہ ہے افتدار۔ بيدو تحرما ميشر بتا ویے جہاں ضرورت بڑے ان سے کام کیں، اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطء فرمائیں ۔اہل سیاست میں جومولوی نہیں ہیں ان کی بات جھوڑئے۔و کھان مولو پول ی بے جونفاذ اسلام لانے کے دعوے کرتے ہیں اور اسلامی نظام لانے کے لئے ہی میدان سیاست میں اترے ہوئے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ حصول افتدار کی خاطر قدم قدم برالله تعالی کی نافرمانیال کردے ہیں، قدم قدم پر الله تعالی کی نافرمانیال کر رے ہیں۔قدم قدم پراللہ تعالی کی نافر مانیاں کررہے ہیں (یہ جملہ تین بارو ہرایا) آگر آب لوگ واقعة اسلام لانے کے لئے افتدار جاہتے ہیں تو ایسا افتدار تو بردی نعت ہے نکین بیسوچئے کہ کیااللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کو فقت دے دیں سے؟ بیموٹی می بات تو ایک عام انسان بھی مجھ سکتا ہے کہ نافر مان اور باغی کو انعام سے نہیں نو از اجاتا ، دنیا ہی ابيا كرك وكيوليس أيك فخص كوئى علم وساورآب اس كالحكم تحكرا دي اس كى كوئى بات بحی شد مانیں پھرای کو جا کر درخواست دیں کہ حضور! ہمارا بیکام کر دیجئے، بتاہیے! وہ كام كروے كا ياريك ورخواست بى يعاثر كر يعينك دے كا؟ الله تعالى سے كھ لينے ك لے بھی سب سے پہلی شرط اس کورائنی کرنا ہے اور اللہ کوراغنی کرنا اس بر مو توف ب كهاس كى نافرماني حجوز دير جب ان كوسمجمايا جائے كه الله تعالى كى نافرمانى حجوز دو تو كيتي بين كدامجي بمين كي تكونه كبين بم ابتدائي مرسط من بين جب بم افتدارتك يكفي مے تو سب کھی تھیک ہو جائے گا چرہم خود بھی درست ہو جائیں کے اور لوگول کو بھی درست کرلیں مے، بدعجیب منطق ہے ابھی انہیں کھے ندکہو جی مجر کر اللہ تعالی کی نافرمانی كركين. تصويرين از واكين، جموت بولين، افتراء بردازياب كرين اور ووث لینے کے لئے بے دین اور فساق و فبار لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لئے ہر ناجائز حربداستنال كري انيمل يجعدند كهو بال زندگى بين بھى اقتدار ل كيا توضيح مسلمان بن جائیں مے اور دوسروں کو بھی ڈنڈے کے زور ہے سلمان بنائیں ہے، افتدار میں آگر ان مناہوں کی تلافی کریں کے ابھی ذرا اقتدار تک کسی طرح وینجنے دو، مویا مناہ

چیروائے کے لئے بیمناه کردہے ہیں۔

### الهامي جمله:

سیای مسلحت سے بہت سے غدط اور ناجائز کام کر لیتے ہیں اللہ تعالی پراعتاد نہیں کام کواپنا کام مجھتے ہیں، اگرایمان کال ہوتا تو اس کام کوالقد تعالیٰ کا کام بچھتے اور اس پریفین رکھتے کہ جس کا کام ہے وہی چلائے والا ہے ایک جملہ تو خوب یاد کر لیس اور دل میں بھالیں:

#### "لا يمكن اقامة الدين بهدمه"

كتناشيرين جمله الله تعالى في كهلوا ديامين جب بيه جمله زبان برااتا مول تو مزا آ جاتا ہادر وجد آنے لگا ہے آپ لوگوں کو دجد آئے یاندآئے جھے ق آتا ہے۔ لا يمكن اقامة الدين بهدمه-كم كرمه ش أيك شاى عالم بين يوعلم وعمل بس بہت مضبوط اور پھند ہیں میں وہاں کے علماء میں سے صارف انہی ایک عالم سے ملاقات كرتا مول اس سے بھى ان كے علم وحمل اور تفتوى كا اعداز و كيجيئ ويسے تو سعوديد من بدے بدے علماء ہیں اور بہت سے حطرات حکومت کے مناصب بر فائز ہیں۔ کی حضرات وہاں ملاقات کی خواہش طاہر کرتے ہیں مگر میں ملاقات نہیں کرتا کسی مناسب طریقے سے نال دیتا ہوں لیکن ہوری مملکت سعودیہ بیں ایک عالم ایسے بھی ہیں جن سے شوق سے ملاقات کرتا ہول۔ بھی وہ مرے بال تشریف لے آتے ہیں میمی جس ان کے بال چلا جاتا ہوں، ملاقات کی وجہ او بتا تی دی،علم وحل بس ان کا رسوخ اور کرائی،مسلک کے لحاظ سے حنی بیں اور حنیت میں بدے ہے اور مضبوط، ان خوجون کی بناء برش ان کی قدر کرتا موں اور ملاقات کا اہتمام بھی۔ایک باران کی تجلس میں کوئی ڈاڑھی منڈا مجاہد جیٹا ہوا تھا اے مجھانے کے لئے انہوں نے جھے۔ یو چھا کہ جہاد کی مصلحت سے ڈاڑھی منڈانا جائز ہے بانیس؟ کہیں جہاد کے موقع بر دشمن کی فوج میں جاسوی کے لئے اگر کوئی مجاہد ڈاڑھی منڈا کر چلا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ ڈاڑھی رکھ کر جائے گا توشمن پہچان لیس سے کہ یہ سلمان ہے، جیسے ہی انہوں نے بوج جافور اُاللہ تعالی نے میری زبان سے بیالفاظ جاری کراد ہے:

"لا يمكن اقامة الدين بهدمه"

دین گوگرا کراسے قائم نیس کیا جاسکا۔ نام اور عوان تو بیہ ہوکہ ہم وین کو قائم کرنا
چاہتے ہیں اس لئے جہاد کررہ ہیں کہ جہادوین کا بہت بڑا شعبہ اورا قامت دین کا
سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دعویٰ تو بیہ وکہ ہم دین کو دنیا شی زعرہ کرنا چاہتے ہیں گرکام
دہ کریں جس سے دین کی جزیں گئی ہوں اللہ تعالیٰ کی علامیہ بغاوت اور نافر مانی ہوتو
اس سے دین کی عمارت منہ م تو ہوگی ممار تو ہوگی گرقائم کم کی نہیں ہوگی ، یہ تو ایے بی
اس سے دین کی عمارت منہ م تو ہوگی ممار تو ہوگی گرقائم کم کی نہیں ہوگی ، یہ تو ایے بی
اس سے دین کی عمارت منہ م تو ہوگی ممار تو ہوگی گرقائم کم کی نہیں ہوگی ، یہ تو ایے بی
اس سے دین کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ نا شروع کر سے اس سے کوئی ہو چھتا ہے کہ اس
اسے اجرے جرے درخت کی جڑیں کیون کا منہ دہا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اس
لئے کا منہ دہا ہوں کہ یہ درخت اور بڑ سے حرید پھلے پھولے اور بار آور ہو جائے بتا ہے
کوئی اس سے انقاق کرے گا؟ کوئی کرے بھی تو اس جیسا احق بی ہوگا تھی دوتو یکی
کوئی اس سے انقاق کرے گا؟ کوئی کرے بھی تو اس جیسا احق بی ہوگا تھی دوتو یکی

جولوگ دنیا میں دین کا کام کررہے ہیں آئیس جاہیے کہ اللہ تعالی کی نافر مانی کرکے دین کو گرانے کی کوشش نہ کریں اگر اللہ تعالی پر کالل احماد ہے تو وہ قدم قدم پر دھیری فر ائیس ہے۔

ان سے کوئی ہو چھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو افتدار دیں کے کیسے؟ کیا ان نافرہانیوں اور بغاوتوں کے ہوتے ہوئے وہ آپ کو حکومت دے دیں ہے؟ کمی نیس۔ ہاں بیٹکن ہے کہ اپنے کھل باغی اور نافر مان کا فرول کو اللہ تعالیٰ حکومت دے دیں بلکہ ایسے کہ اپنے کھل باغی اور نافر مان کا فرول کو اللہ تعالیٰ حکومت دے دیں بلکہ ایسے لوگوں کو حکومت دے دیک کا رحکوتیں کر دے ہیں بیٹ یہ مکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے فض کو حکومت دے دیں جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہیں بیٹ میکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے فض کو حکومت دے دیں جو اللہ تعالیٰ کے

ساتھ محبت کا وجوئی کرتا ہواور کرے تی بحر کر انتہ تعالیٰ کی نافر مانی بیده قاباز ہے ایسے معنی کو اللہ تعالیٰ کی عکومت نہیں دیں ہے، اگر فرین نہ دیتا کیلے نافر مانوں بینی کا فرون میں شامل ہوجاتا تو شاید حکومت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر معلوق کو دھوکا دیے اور اللہ تعالیٰ اس کو حکومت دے دیں بیتا تھکن ہے کان کھول کرین کیس دونوں کا معالمہ الگ ہے۔

# بو جم بحمكوك التي منطق:

ایک عض کیل در حت برج در گیاج دو حما مراترانیس جار با تعالی لئے جع و الاوشروع كردى كد جھے كى طرح ينج اتار دولۇك كے بوج جمكو كے ياس كدايك . عض چره کیا ہے مراتارنے کی کوئی سیل نظر نہیں آتی بیدمعامل کر ویجئے ، بجمکو صاحب تشريف لاست اورصورت حال دي كيوكر كين كي ارس نادانو! اتى ى بات يرتم اس قدر پر بینان موسے اور میرا بھی وقت ضائع کیا بداؤ بالکل آسان سا مسئلہ ہے اس کا مل کیا مشکل ہے بڑے بے وقف اور احق ہوا چھا اب دیر نہ کروجلدی سے ایک معبوط ما دما لاي، لے آئے كہنے لگا شاباش! اور كينكواسے اور درخت بر يزھے موے مخص کو جایت کی کہ رسا آئے تو معبولی سے پکر لوانہوں نے بھینا اس نے قام لیا، اب دوسراتھم جاری مواأے مغبوطی کے ساتھ کرے بائدھ اوال نے باندھ الیاء گارتے دالوں سے کہتا ہے اب در کا ہے کی ال کررسا یک اواور زور سے نیے ک طرف جھٹا دو۔انہوں نے ذرا سازورنگایا تو اوپر چڑھا ہوا جنس دھرام سے بیج کرا اور بذى يهلى ايك موكل يدد كيوكر بوج بخفك مساحب كين مكيس بعالى يواردى موت آئی مولی تھی انسان کو آخر مرنا تو ہے ہی اس پیچارے کا بھی وقت ہوا ہو چکا تھا۔ برشتی سے بدمر کیا۔ ورنہ ماری برتر ہوتو سوفیعد کامیاب اور آزمودہ ہے آب تک سیکھووں افراد کنویں سے اس طرح الالتے ہیں نے دیکھے اور این ہی سے کوئی مجی

مبیں مرا ارے نالاُئن! تونے کنویں سے نکالتے دیکھے درخت سے اتارتے تو نہیں دیکھے دونوں میں زمین وآ سمان کا فرق ہے۔

بیسیاست دان مولوی جو کہتے ہیں کہ ہم بے دیلی کے طریقوں سے دین لائمیں مے ان کی میمنطق وہی بوجو بھیکر والی منطق ہی ہے کوئی نیچے کنویں کی تہدیس ہے کفر کی ذات اور پستی میں بڑا ہے تو وہ اس تربیرے او برآ سکتا ہے۔ مراو بروالے کواس تديرت ينجنيل لايا جاسكا أكرابيا كياتو وه موت كوي شركر جائكا، مسلمان شنرادہ ہے بلندی بر ہے اور کافر بھنگی ہے ذلت اور پستی میں ہے، آپ شنرادے کو بھنگی پر قیاس کر کے اس کے لئے بھنگی والی تدبیر اُختیار کررہے ہیں۔ یاد ر میں! کویں سے نکنے کی تدبیر اور ہے اور باندی سے نیچے آنے کی تدبیر اور ہے دونوں کوایک دوسرے ہر قیاس نہ کریں اللہ تعالی کا پی قطعی فیصلہ ہے کہ جو مخص اللہ کا نام لے، زبان سے دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کرر باہوں پھراس دعوے پر بورانه ازے اور الله تعالى كى نافرمانى شروع كروے تو ايبالمخص مجى كامياب نييس ہوسکتا۔محابہ کرام منی اللہ تعالی عنہم کے واقعات جارے سامنے ہیں ذراس لغرش صاور مونے پر انشد تعالی کی طرف سے آئی ہوئی مدد واپس چلی می کفار برغلبہ بالیا مح حاصل ہوگئی لیکن وراس اجتہادی لغزش ہوئی اورسارا یا نسدی بلیث میا۔اس لئے ان کی فتح کست میں بدل می کارمغلوب ہونے کے بعد پھرغالب آ مے اس کامطلب بہریں کہ کفار اللہ تعالی کے محبوب تنے اس لئے ان کوغلید دیا بلکہ در حقیقت اللہ تعالی ایتا قانون دکھارے تھے کہ آنے والے انسانوں کو بیہ یتا چل جائے کہ ہماری عدد مشروط ہےاطاعت کے ساتھ، اطاعت میں ذراس کی آئی نہیں اور مرد کئی نہیں، اب بھی آپ دنیا میں و کیدلیں بزے بدے کفارفساق و فجار اور علائیہ بغاوت کرتے والے لوگ دنیا میں جکہ جکہ تھک صدت کررہے ہیں ایسے لوگوں کو تعکومت ل سکتی ہے اس لئے کہ بید دھوکا نہیں دےدے۔ان کا ظاہر باطن ایک جیسا ہے مرکوئی مولوی جاہے کہ جھے بھی ای

ظرح حکومت ال جائے تو یہ ممکن نہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی نافر مانی چھوڑ کر میج معنوں میں مولوی نہ بن جائے یا پھر مولو ہوں والی صورت بالکل فتم کر کے کمل طور پر اسلام کو سلام کر کے دنیا کا کتا بن جائے۔ (سیاست کے موضوع پر حضرت اقد س کا رسالہ' سیاست اسلامیہ'' اور وعظ'' سیاس فینے'' خوب خور سے پر حمیں بلکہ پڑھتے رہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ اش عت کریں اور ان پڑمل کرنے کروائے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، رسالہ'' سیاست اسلامیہ' احسن الفتادی کی چھٹی جلد میں بھی ہے۔ جامع)

### ٣ الل خافقاه:

فافقاءوں کا مقصدی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کیا جائے ، ان کے قلوب ش اللہ کی جبت پیدا کی جائے تا کہ وہ اللہ پرتو کل واعزاد کریں اور اللہ کی رضا کی خاطر ساری ونیا کو پس پشت ڈال دیں لیکن بہت افسوی کے ساتھ یہ کہ آج کل کی خافقا ہیں خواہ مخواہیں بن کررہ کئیں۔ اکثر مشائ کا حال یہ ہے کہ مریدوں کو راضی رکھنے کی فکر ش گئے دہ جے ہیں اس لئے کہ اگر مرید ناراض ہو گئے تو مریدوں کو خلط بات پر تنبیہ کرتے مرفی بغیر چوزوں کے کیا کرے گی، البنا یہ مشائ مریدوں کو خلط بات پر تنبیہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ چڑیا اڑ نہ جائے ان مشائ کی یہ حالت بھی ای وجہ سے کہ ان کی نظر مسیب کی بجائے اسباب پر ہے یہ بھی جی کہ مریدوں کی بھیڑ جمع ہوئے دیں کی نان کے کام بنیں گے۔

حضرت علیم اللمة رحمه الله تعالى سال وقت ك ایك بهت بوك اورمشهور مقرد في بيعت كى درخواست كى حضرت فرمايا كه بيعت ایك شرط پركرول كا كه بيه وهظ وتقرير كا دهندا چهود نا پزے كا۔اس فى كها كه بيتو بى نبيل جهود سكما حضرت فى فرمايا كه يحرش آپ كو بيعت بحى نبيل كرسكا۔ دراصل ال فضى كى نبيت سيح ندتمى اس نے بیسوج کر بیعت کی درخواست کی کہ لوگ تو ابھی میری تقریریں من کرلوث ہوئ ہوجاتے ہیں پھر جب کی مشہور ہزرگ سے بیعت ہوجاؤں گا اور چندون بعد خلافت بھی مل جائے گی تو پچھ نہ ہو چھے پھر تو لوگ کیسے عقیدت مند ہو جائیں ہے خوب دوکان چکے گی اور چونکہ خودکو بہت یکی بجھتا تھا اس لئے بیسوچا ہوگا کہ ان پیر صاحب سے بیسے بی بیعت کی درخواست کروں گا تو وہ فوراً کہیں ہے کہ آ ہے آ ہے تشریف لائے کیونکہ جب اتنا ہوا واعظ اتنا ہوا مقرر بیعت ہوجائے گا تو پیر صاحب کی تو خوب شہرت ہوگ ۔ اس نے حضرت کو بھی خود ہر قیاس کرلیا حضرت میسم المامة طبیب حاذق شہرت ہوگ ۔ اس نے حضرت کو بھی خود ہر قیاس کرلیا حضرت میسم المامة طبیب حاذق شہرت ہوگ ۔ اس نے حضرت کو بھی خود ہر قیاس کرلیا حضرت میسم المامة طبیب حاذق السے ہوتے ہیں مشائ ۔

لیکن آج تو حال یہ ہے کہ پیر مریدوں کی دعوت کرتے ہیں بجائے اس کے کہ مرید پیر کی خدمت کریں میانائق پیر ہی مریدوں کے لئے بچھے جارہے ہیں اس لئے کہ ان کی نظر بندوں پر ہے اللہ پرنہیں۔ جب پیر کی نظر اسباب پر ہے تو اس کے مریدوں کا حال کیا ہوگا؟

(اس كي تفصيل حضرت اقدس كے دعظ" بيعت كى حقيقت" ميں ديكھيں۔جامع)

# اللّ بليغ:

اہل تبلیغ کا حال بھی بہی ہے کہ مسبب کوچھوڑ کر اسباب کے پیچھے بھاگ رہے
ہیں جوڈ پیدا کرنے کی خاطر کبیرہ آن ہوں میں شریک ہوجانا اور اللہ کے احکام کو پس
پشت ڈال دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نظر مسبب کی بجائے اسباب پر ہے اگر
مسبب پر نظر ہوتی تو کبھی بیطریقہ اختیار نہ کرتے۔ بیاوگ فضائل تو بہت زور وشور
سے بتاتے ہیں لیکن کبھی ترک محرات کی تبلیغ نہیں کرتے جس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر
لوگوں کو گنا ہوں سے روکنا شروع کر دیا تو لوگ ان کے ساتھ جڑیں سے جہیں اور چونکہ

ان کی نظرادگوں پر ہے اس لئے بداللہ اور اس کے ادکام کو پس پشت ڈال کر اوگوں کے ماتھ جرا ہے ہوئے ہیں اور لوگوں کو میٹی بیٹھی با تیں سنا کر اپنے ساتھ چپا کے رکھتے ہیں جبی کے مرحم جہاد کے بارہ بیس جبی جباد کے بارہ بیس قرآن وصدیت بیس جو واضح ارشادات ہیں بدائیس قوڑ مروڈ کر تبلیفی جماحت پر چسپاں کر رہے ہیں بدقرآن بیس تحریف ہے جو صرت کفر ہے میں نہایت محبت اور خلوص کے ساتھ اللہ تبلیغ ہے کہنا ہوں کہ اگر آپ واقعۃ اللہ کے دین کی پھر ضدمت کرنا چا ہے ہیں تو اللہ کے دین کی پھر ضدمت کرنا چا ہے ہیں تو اللہ کے مقرد کے ہوئے دائر ہے ہیں رہ کر کریں پھر چاہے کوئی ایک فرد بھی آپ کے ساتھ درج نے کوئی ایک فرد بھی آپ کے ساتھ درج نے دائر ہے ہیں رہ کر کریں پھر چاہے کوئی ایک فرد بھی آپ کے ساتھ درج نے تو کوئی پر دائیس کو تکہ مقمد لوگوں سے نہیں اللہ ہے جزنا ہے۔

کے ساتھ درج نے تو کوئی پر دائیس کو تکہ مقمد لوگوں سے نہیں اللہ ہے جزنا ہے۔

کے ساتھ درج نے تو کوئی پر دائیس کو تکہ مقمد لوگوں سے نہیں اللہ ہے کوئی ایک فری حیثیت اور (تفصیل معلوم کرنے کے لئے صنرے اقد س کا رسالہ '' بڑھیں۔ چامع)
حدد د'' اور دوعنا'' ایمان ، قائل فی سبیل اللہ اور تبلیخ لازم وطرد م'' پڑھیں۔ چامع)

مستب كو بهجان كى تنن دليلين:

اصل مقعد توبہ کرا سیاب سے نظر اٹھ جائے کام کے ہونے نہ ہونے جن مسلمان ان اسباب کومؤٹر نہ سجے بلکہ اس کی نظر اللہ تعالی کی قدرت پر رہے اس کے دعاء بھی کرلیا کریں کہ یا اللہ! ونیا جس تونے جو اسباب پریدا فرمائے ہیں ہمیں اس کا یقین صطاء فرما اور اس حقیقت کا استحضار حطاء فرما کہ ان اسباب ہیں کچھ دیں رکھا، جو پکھ ہوتا ہے تیری عی قدرت سے ہوتا ہے ان اسباب میں خلاجری الربھی تونے عی رکھا ہے کی کام کے لئے اسباب مہیا کرتا یا تمام اسباب کومونت کروینا بھر فنا کردینا برسب تیرے عی قبعت قدرت میں ہے۔

۔ کو شاہوں کو گھا کردے گدا کو باوشاہ کردے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے جس ہمیں مدیقین مطاہ فرماء اس پر ایمان کال عطاہ فرماء دلول میں مدھیقت رائخ

فرما دے دلول کو اس سے منصبغ فرما دے دلول کو اس رنگ میں رنگ دے ہمارے ولول میں یہ یقین اتر جائے اور اسباب سے نظر جث جائے تیرا تھم سجھ کر ہم ان اسباب کوافقتیار کریں مکر تظر تیری ہی ذات پر رہے بیسبت برمسلمان کو پہنتہ ہونا جائے اس برسوجیس کے بیاللہ تعالی کا کتا بڑا کرم ہے کہ بیطنیقت جمیں ذہن تغین کروانے ك لئ انبوں نے ولائل كانيار لكا ديك كراللہ تعالى عى مسبب الاسباب يى، كا كات كى برجيزان كے تبعن قدرت مل بان كے عم كے بغير كى ورفت كا ايك یا بھی نہیں گرتا، جب تک ان کا اشارہ نہ ہو ہداسیاب بے کار اور بے اثر ہیں اس حقیقت کواللد تعالی نے بار بار بیان فرمایا ہے اور مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے بیان كاكتنا بداكرم ب، أكر وه كوكى دليل بيان منه فرما يح تو بهى انسان اس كا مكلف تعا كيونكما الله تعالى في انسان كوعقل دى ب عقل كى روسے سوچما كريد يورى كا سنات ابیے خالق کے تعند تدرت میں ہے اگر انسان کی عقل عقل سلیم ہوتو برحقیقت معجمانے کے لئے وہ کانی ہے، قرض میجئے کوئی انسان کسی بیابان جنگل یا بہاڑ میں پیدا ہوا اور و بیں بل بڑھ کر جوان ہوا، بہاڑوں اور عاروں میں اس کی زندگی بسر ہوئی، کس نے اس براسلام کی وجوت چیش نہ کی لیکن اس میں عقل ہے تو اس برہمی اس صد تک یفین کرنا اور ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ ہے اور واحد لاشریک ہے، اس موتی می حقیقت کو بھنے کے لئے کسی خارتی دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ انسان کی اپنی عقل کافی ہے تو جو عقل اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی تو حید کو پہچانے اور اس پر ایمان لانے کے لئے کافی ہے وی عقل بطریق اولی اس فیعلہ کے لئے بھی کافی ہے کہ اسباب سرے اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جب بدایمان موگا کہ اللہ تعالی ہے اور اس كاكوئى شريك نبيس توبيحقيقت ازخور بجه بس أجائے كى كدونيا كى تمام اشياءاى کے تعدد قدرت میں ہیں سمجمانے کے لئے تو عقل بی کانی تھی مراللہ تعالی کا بندوں یربیکرم ہے کہاس کے بے شارداؤل بھی بیان فرماد ہے۔ پھرتیسری چیزد نیایس چیش آنے والے واقعات سے اس کی تقدیق ہوتی ہے۔

بالترتيب ان تيون باتون كوبيث كرسويد:

- مؤرَّ حقیق صرف الله تعالی بیں، اے جھنے کے لئے انسان کی عقل کا فی ہے اس کی مختصری تشریخ اہمی کردی۔
- آرآن وصدیت جس میان کے گئے والک کا نیار مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے:
  آرآن وصدیت جس میان کے گئے والک کا نیار مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے:
  آرما یفتح اللّٰہ لِلنّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا عَ وَمَا يُمُسِكُ لَا مُمُسِكَ لَهَا عَ وَمَا يُمُسِكُ لَا مُوسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى (٣٥-٢)
  بدایک آ بت بطور مونہ طاوت کی ہے ورنہ ہوا قرآن اس مضمون ہے جمرا ہوا

﴿ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ (١٧- ١٧) ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيْدُ ۞ ﴾ (٥٥- ١١)

اسی طرح احادیث میں بھی جگہ جگہ بیضمون بیان کیا میا ہے ان کے ہارے میں انسان سوسے ان میں غور و تد بر کرے۔

تجارب قدم قدم پراس کی گوائی ویں کے کہان بے جان اسبب میں کونیل موار مور خیمے اور دنیا میں مشاہدات اور حیار ب قدم قدم پراس کی گوائی ویں کے کہان بے جان اسبب میں کونیل مور مونے کے حیق اللہ تعالی ہیں، دنیا میں ہرتم کی حفاظتی تدابیر اور تمام تر اسبب میسر ہونے کے باوجود بوے برے مادی رونما ہور ہے ہیں، مثلاً برے بوے ترقی یافتہ مکوں کے ہوائی جہاز افواء ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس حادثہ سے نہنے کے تمام مکنہ اسباب موجود ہیں اور وہ لوگ ان کواختیار بھی کررہے ہیں مثلاً اگر پورٹ تک مین ہے ہی کئی ختیاں اور یا بیٹر یاں ہیں کہر جہاز پرسوار ہونے سے پہلے جگہ جگہ تلاشیاں اور وہ بھی ایسے محملہ باوجود آلات کے ذریعہ جس میں بال برابر چیز بھی نظر آ جائے کین ان انتظامات کے باوجود لوگ کی ایسے محملہ باوجود لوگ کی ایسے محملہ باوجود لوگ کی اس میں بال برابر چیز بھی نظر آ جائے کین ان انتظامات کے باوجود لوگ بی اس میں بال برابر چیز بھی نظر آ جائے کین ان انتظامات کے باوجود لوگ بی اس میں بال برابر چیز بھی نظر آ جائے کین ان انتظامات کے باوجود لوگ بی میں اور جہاز کواخواء کرتے ہیں کامیاب ہو

ج تے بیں ونیا جران رہ جاتی ہے کہ وہ ساری حفاظتی مدابیر اور جدید مشینیں کہاں سکئیں؟ مشینوں کا قصور نہیں تدبیری بھی تمام اختیار کی تمکی مکر بات بدیے کہ اللہ تعالیٰ جب عاہد ہیں سارے اسباب کوسوفت فرمادیتے ہیں ،سوچیس اور دنیا کے مشاہدات سے سبق حاصل کریں، حکومتوں کے باس ، ہرسے ماہر اور بہت چوس عملہ موجود، جدید سے جدیدتر آلات اور مثینیں موجود قدم قدم پر احتیاطی تدبیری اور علاشیاں ان چیزوں کو دیکھیں تو عقل کہتی ہے دنیا میں کہیں بھی موائی جہاز کا کوئی ماد فرنیس مونا جائے مرجب الله تعالى اسباب كوسوخت فرما ديتے ہيں تو تمام تدبيري دحرى ره جاتى میں، رکھے لیجئے اب تک کتنے جہاز حادثہ کا شکار ہو تھے اور کتنے ہورہے ہیں، ای طرح ریل گاڑی کا جائزہ کیجئے اس میں بھی بظاہر کسی ما دشہ کا امکان نیس ، اس کی ہاڑی صاف اور محفوظ ہے ڈرائیور ایک سے ایک ماہر، ڈرائیور کے ساتھ گارڈ بھی موجود گھر نظام الاوقات كى بورى ما بندى اوركيا كہتے ہيں لائن كليئر؟ چليے أنكريزى كا أيك لفظانو آگيا الله كرے مد بمى بمول جاؤں مائن كليتر بمى يہره دينے جي، پھرسكنل الك، بد بمى المحريزي كالفظ زبان يرآميا، يهال عدائمول كاتو انشء الله تعالى بمول جاول كابيه مجولنے والی بات جو کہدر ہا ہول اس پر بڑی مسرت ہورہی ہے اس لئے کہ اس میں موافقة الاكابر يهابمي چندماه بوئ الابقاء من يزها تفاكه معنرت حكيم اللمة رحمه الله تعالی نے کسی ضرورت سے انگریزی کا ایک لفظ استعمال فرمایا چرفرمانے کے اللہ كرے يداليك لفظ بھى بمول جاوى چركمى زبان يرندآئ (اس بارے مين حضرت الَّذِينَ كَا وَعُظُونُ عِيسائيت بِبندمسلمانٌ ' يرهيس، جامع )

ریل گاڑی کی بات ہل رہی تھی کہ اس میں بھی بظ ہر کسی حاوث کا امکان عقل میں بھی بظ ہر کسی حاوث کا امکان عقل میں نہیں آتا، جہازی طرح یہاں بھی قدم قدم پر حفاظتی تد ابیر اور احتیاطیں برتی جاتی ہیں حوادث سے نہیتے کے لئے اول تو نظام الاوقات مقرر ہے کہ ہرگاڑی وقت پر جاتی اور وقت پر بیلی اس کی پوری جہان اور وقت پر رکتی ہے، جہاں رکتی ہے اس سے آ کے جلنے سے پہلے اس کی پوری جہان

بین کی جاتی ہے کہ لائن صاف ہے ہوئ تختیق کرنے کے بعد مکتل دیتے ہیں تو ڈرائیوگاڑی چاتا ہے جب تک سنتل ندہوگاڑی مکی سے کی، چر چیجے سزاور سرخ جيندى بلان والا الك سيمقرر باورجلان والله وما تيدكي نظركا بار باراحان الياجاتا بك دنظر يمل كوفى كزورى نه وجوكى مادشكا سبب بن جائ ال في علاوه الجن اور بوری گاڑی میں ایک ایک برزے کی جمان بین ہوتی ہے۔ پر یک سی جس یا خیل؟ دومری تمام چهونی بدی اشیاه کی دیچه بحال، چرد محصنه دا\_ل بحی کون؟ اس دور ترقی کے ماہرین اس کے علاوہ جگہ جگہ ہر مجا تک بنے ہوئے ہیں کہ کوئی جزر بل کے آ كسندة جائ ووست جب كازى نظرة جائ يايدكدا مين عارى على كا وحت معلوم ہوتو محا تک والے کو بیتم ہے کہ محالک بند کردے، اب د کھے لیج است حقائلتی اسباب آئی تدبیری اور اس قدر احتیاط کے باوجود کتنے مادثے اب تک بیش آ کے ين؟ كُنَّى ريل كارْيال آيس ش كرا كئي سينكرول جائي ضائع موكئي، الجن تباه ہومے ڈیٹوٹ مجوث محے، انسان نے اسباب التنیاد کرنے میں کوئی کسرنہ تیموڈی مكر الله تعالى في اسباب كوسوفت كرديا \_ سمندول شي طوفان كوروك ك الترقام تركوششيں صرف كى جاتى جي اور ايے ايے آلات ايجاد كر لئے جن كى مدد سے بہت يمليطوقان كا پانگا ليت بين كراتى دور ے آ رہا ہے اور برطرح سے اس كى روك تمام کرتے ہیں، اسی مذہرین اختیار کرتے ہیں کہ طوفان کا رخ دوسری جانب پھر جائے ، مرجب الله تعالى جائے بي تو طوفان آكرد بتا ہے اور آكرانا كام كرجاتا ہے ا بھی بتائی بیس چا کویارہ وتے ہی رہان حکمام آ لات بھی ریکھدہ سکے ہوٹی ہوا کا طوقان آلات کی مدے پہلے د کھ لیتے ہیں اور اس سے بینے کی برقتم کی تدبيري كرتي جي محرجب بمراالله معاكوتهو ويناسي قوان كي أيك فيس جلتي ساري

ای طرح زین یس جوزاز لے آتے ہیں ان کی روک تمام کے لئے ہی

متيرين خاك شرال جاتي بير

سائمتروانوں نے ایوی چوٹی کا زور لگایا ایسے ایسے آلات ایجاد کر لئے کہ ذائر لہ آنے

ہے پہلے بی ایمازہ کر لیتے ہیں کہ قلال جگہ اور فلال وقت زائر لہ آئے گا، زائر لہ سے

ہچاؤ کے پورے اسپاب افتیار کر لیتے ہیں گر جب اللہ تعالیٰ کومنظور ہوتا ہے تو زائر لہ

آکر دہتا ہے اور جہاں آتا ہے جائی کی جائی ہے ان کے سادے آلات دھرے کے

دھرے دہ جائے ہیں ای طرح دوسری چزول میں فور کھیے ڈاکٹری کافن دنیا میں

مردن پر ہے ایک سے ایک ماہر اور ایجنشنسٹ ڈاکٹر موجود میں گراسرائن پہلے سے

زیادہ ہو گئے بڑے بزے ہیں تاکوں میں ڈاکٹر ول کے سامنے لوگ ایزیاں رگزرگر کرمر

رہے ہیں ڈاکٹرول کی عمل کام بیس کر دی امراض کا علاج نیس ہور ہا۔

ظے مرض پڑھتا گیا جوں جوں دوا ک دنیا بھی اسباب کی کئی ٹیس محراسباب کام ٹیس کردہے، ان کواللہ تعالیٰ نے ناکام کردیا۔

مرف اتنائل فین کراسباب نے کام مجمور دیا ناکام ہوکررہ کے بلکہ بسا اوقات اللہ تعالی ان کور بیری کئیر نگا دیتے ہیں ،الٹا کام کرنے کلتے ہیں ۔

چون قضا آید طعیب ابله شود وان دواء درنفع خود گره شود از قضا سرکتگین مغرا فزود ریش مود ریش مود ریش بادام شکتی نی نمود از بلیله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را رد شد بهو نفت از سبب سازیش من سودانیم وز خیالآش ی سوفهائیم

در سبب سازیش سرگردان شدم در سبب سوزیش بم جیران شدم

فرمایا: جب قضاء آجاتی ہے، موت کا وقت آجاتا ہے وطبیب اور ڈاکٹر چکرا جاتے ہیں ان کی عقل کام نہیں کرتی ہیں اوگوں کو موت آئے گئی ہے تو ہیں د ڈاکٹروں کا رخ کرتے ہیں امراض کے ہیئے ہیں سرجوز کر بیٹے ہیں کر بے میں امراض کے ہیئے ہیں سرجوز کر بیٹے ہیں کر بے مود یہ تو بیا ان کا ہمراور تجربسلب قرما لیتے ہیں سرجوز کر بیٹے ہیں کر بے مود یہ تو بیاری کی تشخیص ہو جاتی ہے گرسے علاج مجمد شمن نہیں آتا ، اللہ تعالی ان کے قن کو دماغ سے نکال دیتے ہیں علم نہیں کہ رہا ہوں ان کا اللہ تعالی ان کے قن کو دماغ سے نکال دیتے ہیں علم نہیں سب فتون ہیں، اس لئے ان چیمن لیتے ہیں علم تو صرف علم دین ہے باتی کوئی علم نہیں سب فتون ہیں، اس لئے ان کوئی علم نہیں سب فتون ہیں، اس لئے ان کوئی کم کہنا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی جب اسباب کو سوخت کرنے پر آتے ہیں تو طعیب کا فن سلب کر لیتے کہ اللہ تعالی جب اسباب کو سوخت کرنے پر آتے ہیں تو طعیب کا فن سلب کر لیتے ہیں اسب کو سوخت کرنے پر آتے ہیں تو طعیب کا فن سلب کر لیتے ہیں اسے سرض کا بتا بی نہیں چانا دوسری بات یہ کہ مرض کی تشخیص تو صبح ہوگئی، مناسب دواء بھی تجویز کر دی مگر آگے کیا ہوتا ہے؟

ره وان دوا در نفع خود ممره شود الله تعالی دواء کوه مره شود الله تعالی دواء کوهم دیج بین که آ کے چلنے کی بجائے بیج کوهل ماک خاک و بادو آب و آتش بنده اند الله باحق زعمه اند

منی ہوا پانی اور آگ وغیرہ دنیا کی وہ تمام اشیاء جنہیں ہم مردہ بھتے ہیں کہ ان میں سفنے کی طاقت نہ بھنے کی استطاعت کر بیاللہ تعالی کا تھم کیسے نتی ہیں اور کیے تیل میں سفنے کی طاقت نہ بھنے کی استطاعت کر بیاللہ تعالی کا تھم کیسے نتی ہیں اور کیے تیل کرتی ہیں؟ دواء بھی آیک بے جان اور مردہ چیز ہے گراس سے کوئی التجاء کرے کہ ارک دواء! جلدی سے میرے مرض کو ٹھیک کر دے تو یہ کہنے کا کیا فائدہ؟ بلکہ لوگ بوقوف کہنے ماللہ تعالی دواء کو کیسے خطاب فرماتے ہیں؟ مولانا ردی رحمہ اللہ تعالی

فرماتے بین کہ بیرچیزی میرے تیرے سامنے مردہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے زعرہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے زعرہ میں بیرا بیاللہ تعالیٰ کا تھم نتی ہور جستی ہیں اور عمل کے لئے ہر وقت تیار رہتی ہیں، سب تھم کے بندے ہیں دواء کو تھم ہوتا ہے کہ سیدھی چلنے کی بجائے النی مال آو اس کا اثر فورا بدل جاتا ہے آ کے اثر بدلنے کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔

از قشا سر کتکین مغرا فزود روُن بادام شککی می نمود

سرکرة طع صفراء بسرکدے مفراء کی جائے اور بدھا دیتا ہے ہے جیز بعیدازھیقت اس اس کی کھائے کی جائے اور بدھا دیتا ہے ہے چیز بعیدازھیقت نیس، تجارب اس کی کھائی دیے بیں بلکہ آن تو جینالوں میں کھی آگھوں اس کا مشاہدہ ہورہا ہودا فق کی بجائے النا نقسان کرد جی ہے آن کل اسے کیا کہتے ہیں؟ دی ایک شن ہوگیا، ڈاکٹر نے پھوڑے ہین کی دوا دری آبکشن لگایا کرد کھتے تی دیکھے سارا جم پھوڈوں سے ہر گیا مریش ہے جارہ اور پریشان کہ ڈاکٹر صاحب ہے کیا ہوگیا؟ ڈاکٹر صاحب ہے کیا اسے کیا گوئی ہوگیا، ڈاکٹر صاحب ہے کیا اور پریشان کہ ڈاکٹر صاحب ہے کیا ہوگیا؟ ڈاکٹر صاحب ہے کیا اور پریشان کہ ڈاکٹر صاحب ہے کیا ہوگیا؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دی ایکشن ہوگیا، ارس! کہی آپ لوگوں نے یہی سوچا کہ روری ایکشن ہے کیا؟ بددر هیقت اللہ تعالی کی طرف سے دواء کو تھا ہے کہ النا افران ہے کیا ہوگیا۔ اور محت کی بجائے بیام کی بوطانے کا دریے بین جاتی ہوگیا۔ اور محت کی بجائے بیام کی بوطانے کا دریے بین جاتی ہوگیا۔ اور بین جاتی ہوگیا۔ خوانا نرا دے ہیں۔

از قتنا سر گنگیمان مغرا فزود > رفین یادام شنگی می نمود

عظی کے لئے روش بادام کی ماش ہی کی جاتی ہے بالیا ہی جاتا ہے، ماش الم کی ماش ہوں ہے اللہ ماش کے بالا میں جاتا ہے، ماش کریں بالا کی کر جب اللہ تعالی کا تھم موا ہے قدمتنا بالا کی جنا المیں خطی اور بو معاور

#### از بیلد قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مد شد بیجو نفت

بنیل قبض کے علاج کے لئے دیا جاتا ہے بلیلہ معروف دواء ہے تر پہلے کا ایک اہم جزء ہے اطباء کی خین کے مطابق قبض کے لئے بہت اکسیر ہے اوران کا بار ہاکا آت اہم جزء ہے اطباء کی خفیم صاحب! قبض کی تکلیف ہے حکیم صاحب از بایا ہوا، گرایک مریض آتا ہے کہ حکیم صاحب! قبض کی تکلیف ہے حکیم صاحب اسے بلیلہ کھلا دیتے ہیں لیکن قبض اور بڑھ کیا جب تک اللہ تعالی کا حکم تھا بلیلے قبض کش اسے بلیلہ کھلا دیتے ہیں لیکن قبض اور بڑھ کیا جب تک اللہ تعالی کا حکم ہوا تو اس نے قبض کمولنے کی بجلتے اور بندلگا دیا سب میرے اللہ کے قبض قدرت میں ہے یہ ہا تمی صرف کینے سننے کی نہیں بلکہ دنیا میں میرے اللہ کے قبض قدرت میں ہے یہ ہا تمی صرف کینے سننے کی نہیں بلکہ دنیا میں رکھمی جارتی ہیں روز مشاہدہ ہور ہا ہے۔

ای طرح جب الله تعالی جاہدے ہیں تو یائی آگ کو بجمانے کی بجائے اس کے فلے مددگار بن جاتا ہے اور اسے مزید بجڑکا تا ہے آپ یائی ڈال رہے ہیں کہ کی طرح آگ بجد جائے گروہ بجمانے کی بجائے اس کے لئے پیٹرول کا کام دے رہا ہے اور اسے اور اسے اور تیز کردہا ہے۔ دومری جگہ فرماتے ہیں ۔

از سبب سازیش من سودائیم وزخیالآش چو سوفسطائیم در سبب سازیش سر مردان شدم در سبب سوزیش ہم حیران شدم

یا الله ایری سبب سازی اور تیری سبب سوزی کود مکیدد مکی کرمیری تو عمل حیران ب به جیب اور حیران کن یا تیم عمل بی نیک آتی ممثل ان کے ادراک سے قامر ب- حتیٰ کہ جب زیادہ سوچا ہوں تو شک کر رہا ہے کہ ہیں جس سوفسطائی تو نہیں بن میں۔

### سوفسطائی فرقه:

سوفسطائی ایک فرقد گردا ہے جو تھائی کا منکر ہے وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی چیز ہے بی نہیں یہ جو بچھنظر آ رہا ہے انسان کا وہم اور خیل ہے ورنہ تقیقت میں کوئی چیز نہیں جی کہ ان سے خود اپنے وجود کے متعلق سوال کی جائے کہ تہمیں اپنے چلتے پھرتے وجود کا تو یقین ہے؟ تو کہتے ہیں یہ بھی وہم ہے، فرض تمام موجودات کے منکر ہیں ہیں جی کہ ذمین وا سمان سورج چائی متارے فرض جو بچھنظر آ رہا ہے اس کے منکر ہیں کہتے ہیں یہ بھی وہم ہے، ان کے فدیب کی دلیل کیا ہے؟ یہی سبب سازی وسبب سوزی بھی کوئی بھی سبب موجود نہیں گرکام بن جاتا ہے اور کسی چیز کے تمام اسباب موجود ہوتے ہیں دنیا کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ضرور ہوگا گر سب کے سامنے وہ اسباب ناکام ہو جاتے ہیں اور کچی بھی توہی ہوتا ہے کہ یہ کام مرور ہوگا گر سب کے سامنے وہ اسباب ناکام ہو جاتے ہیں اور کچی بھی توہی ہوتا ہے کہ یہ کام مواد کے موسات کی بھی کوئی حقیقت نہیں یہ سب نظر کادھوکا ہے۔

فرمایا: بیل بھی جب تیری قدرت بیل اور تیری سبب سازی وسیب سوزی بیل فور

کرنے بیشتا ہوں تو عقل جواب دے جائی ہے اور وہی سونسطا نیون والی بات سائے آجائی

گیا ہوں۔ تمام اشیاء سے نظر اٹھ جائی ہے اور وہی سونسطا نیون والی بات سائے آجائی

ہے کہ گویا یہاں کی چیز کا وجود ٹیش جو پہرہ م و کھر رہے ہیں سب وہم و خیال ہے۔

سونسطائی شہب کے لوگوں کا علاج بہت آسان ہے دلائی سے قائل نہ ہوں تو

انہیں ایک بار پاڑ کر جلتے تنور بی ڈال دیا جائے اگر چیش چائیں تو کہا جائے آگ

واگ پھریس ہے ہوئی تھے وہم ہوگیا ہے اور سے تنور کہاں تلاش کرتے بھریں اس اسی اسی وہائی کو الگائیں

واگ پھریس ما ملاج بیاں ہمارا کو ڈالٹکا رہتا ہے، پاڑ کر سونسطائی کو ایک کو ڈالگائیں

چینا شروع کر دے گا اسے کہیں چیھتے کیوں ہو یہاں تو پھر پھی ٹیس نہ کوئی کو ڈالپ سے کو ڈالپ کیوں ہو یہاں تو پھر پھی ٹیس نہ کوئی کو ڈالپ سے کو ڈالپ سے دولا اسے کہیں جیس خیارا وہ کریا ہو کہاں تو پھر بھی ٹیس نہ کوئی کو ڈالپ سے کہیں خیس فرماتے کہ میں

کو ڈالپلانے والل ، سب تمہارا وہم ہے۔ مولانا روی رحمہ القد تعالیٰ بیٹیس فرماتے کہ میں

کو ڈالپلانے والل ، سب تمہارا وہم ہے۔ مولانا روی رحمہ القد تعالیٰ بیٹیس فرماتے کہ میں

سونسط کی جول بلکہ بول فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی سب سازی اورسب سوزی کوسو چنا شروع کرتا ہوں اور بار بارسوچنا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے ساری و نیاجی ہے کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں۔

> کیمیا واری کہ تبدیلش کی جوئے خون بشد اگر نیلش کی

یااللہ! تیری قوت اتن ہوی ہے جس کے سامنے دنیا ہری قوتیں ہے مقیقت اور ایکے معلوم ہوتی ہیں گویا ان کا کوئی وجود ہی نہیں نیچ در ہی ہیں اس لئے فرمایا کہ میں جب تیری سبب سازی اور سبب سوزی کوسریت ہوں اس کا مراقبہ کرتا ہوں تو ہوں لگنا ہے کہ میں کہیں سوفسطائی تو نہیں ہوں۔ سوفسطائی تو اس کو کہتے ہیں نا جو حقیقت کا مشکر ہو جھے بھی ہی وہم گزرتا ہے کہ دنیا ہمری اشیاء اللہ کی قدرت کے سرمنے کچھ نہیں ہیں ان کا وجود تھن نظر کا دھوکا ہے ، اسباب سے نظر اٹھ جائے اور مالک پرنظر رہے۔

اسباب كى مثالين:

اسباب کی مثالیں ہوں سمجھیں:

ىپلىمثال:

جیے گارڈ کے ہاتھ میں جسندی ہوتی ہے وہ الل جسندی دکھاتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے اور ہری جسندی دکھاتا ہے تو گاڑی چلنگتی ہے، اگر اس سے کوئی یہ سمجھے کہ گارڈ کے ہاتھ میں جو چھوٹا سا کیڑا ہے اس میں بیاڑ ہے کہ گاڑی کوروک لیتا ہے اور چلا دیتا ہے، الل کیڑا سامنے آتا ہے تو انجن کو ہر یک لگ جاتے ہیں اور وہ آگے چل شہیں سکتا بھر ہرا کیڑا سامنے آتا ہے تو انجن میں طاقت بھر جاتی ہے تو بہت تیزی سے چلنے لگنا ہے آگر کوئی بید خیال کر بے تو ہتا ہے لوگ اسے احتی کہیں سے یا نہیں جھٹل مند پلے لگنا ہے آگر کوئی بید خیال کر بے تو ہتا ہے لوگ اسے احتی کہیں سے یانہیں جھٹل مند انسان تو ساری حقیقت جانتا ہے کہ اس لال یا سبز جھنڈی میں کی جھٹیں، اصل قصہ یہ انسان تو ساری حقیقت جانتا ہے کہ اس لال یا سبز جھنڈی میں کی جھٹیں، اصل قصہ یہ

ہے کہ ریلوے دالوں کا بیہ طے شمرہ قانون ہے کہ گارڈ ہری جمنڈی دکھائے تو ڈرائیور
اس بات کا پابند ہے کہ گاڑی چلا دے اور جب لال جھنڈی دکھائے تو گاڑی روک
لے۔قانون کے تحت بیسب کچھ ہورہا ہے ورنے جھنڈی ش تو کچھ نہیں رکھا،اس سے
ہیسبی عاصل کیا جائے کہ دنیا میں اسباب پر جونتائج مرتب ہوتے ہم دکھ رہے ہیں
کہ کھانے ہے بجوک ختم ہو جاتی ہے پانی سے بیاں بچھتی ہے اور دواء سے صحت ہو
جاتی ہے۔ در حقیقت اللہ نے بیا کی قانون متعین کر دیا ہے کہ ان اسباب کو جو استعمال
کرے گائی پر بینتی مرتب ہوگا خو ذان اسباب میں پچھ ای اتھم الحا کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ
قانون بنا دیا ہے، ایک علامت رکھ دی ہے ورت سب پچھ ای اتھم الحا کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ
میں ہے جو پچھ ہورہا ہے ای کے تھم سے ہورہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نظر ہٹا
کرکوئی ان اسب میں تا ہی سے تھم کے تو بیہ وہی آخم والی بات ہوگی جو کپڑے کے
کرکوئی ان اسب میں تا ہی تھی تھی تا اور دو کے کی طاقت بچھ رہا تھا۔

### دوسری مثال:

دوسری مثال قلم کی ہے قلم کا تب کے ہاتھ میں ہے وہ لکھ رہا ہے جس طرف چاہتا ہے گئم ایجرا کر مختلف تروف اور الفظ بنا تا ہے اسے دیکھ کرشاید کوئی احمق بجھنے گئے کہ یہ قلم کا کماں ہے کہ استے خوشما حروف لکھ رہا ہے گرعشل مند سجھتا ہے کہ قلم کا اس میں کوئی کمال نہیں بلکہ بیساری کار فرمائی اس تکھنے والے کی ہے جس نے قلم کا گڑا ہوا ہے اور جواسے قرکت دے رہا ہے اگر وہ چھوڑ و سے قلم کسی کام کا نہیں ،ای طرح سجھیں کہ و نیا کے اسباب کی باگ ڈوراللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے وہ قلم کسی کام کا نہیں ،ای طرح جد هرچاہیں ان کو گھما ویں جب چاہیں رواں کر دیں سب پچھان کے بعضہ میں ہے۔ اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ بیسٹال عمو آ میرے ذبن میں رہتی ہے جتنے میں ہے۔ اللہ تعالی کا فصل و کرم ہے کہ بیسٹال عمو آ میرے ذبن میں رہتی ہے جتنے میں ہے دیا کہ کام کرتا ہوں ساتھ ساتھ سوچتا ہوں کہ قلم اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اللہ

تعالی مجھے یوں استعال کررہے ہیں جیسے لکھنے والاقلم کو استعال کرتا ہے، اس میں اپنا کوئی کمال نہیں کوئی اعتبار نہیں جو پچھ ہان کی عنایت ہے۔

### تيسري مثال:

اند میرے میں کوئی چیوش دانہ مین کر لے جاری ہے چیش سیاہ رنگ کی ہاس کے نظر نہیں آ رہی دانہ مفید ہے وہ نظر آ رہا ہے، اگر کوئی دیکھنے والہ یوں سجھ بیٹھے کہ ہیہ واند کا کمال ہے، وہ خود چانا جارہا ہے تو بیاس کی حماقت ہوگی اے یہی سمجمایا جائے گا کہ دانہ بے جان چیز ہے خود حرکت نہیں کرسکیا ضرور کوئی جاندار چیز اے تھینے کر لے جا رہی ہے خواہ ہمیں وہ نظر آئے یا نہ آئے بہرحال اس کا یقین کرنا پڑے گا، بظاہر و يكف ين دان جل رمائي كرعقل مند مجمدًا بيك اس يس دان كاكوني كمال نبيس اصل کمال جھوٹی سی چوٹی کا ہے، جواسے لے جارہی ہے۔ مگراندھیرے کی دجہ سے ہماری آنکھون سےمتنور ہےاوراس میں ہمی ہماری نظر کا تصور ہے چیونی کا تو تصور ہیں۔

چوهی مثال:

كبيں بندوق كى كولى آكر كى، اگركوئى يوں كے كه يدخودا اثركر آئى ہے يہيےكى ہے اس کا کوئی تعلق نہیں نہ کس نے نشانہ بائدھانہ بندوق چلائی خود ہی کولی اڑی اور آكرنشان يرلك كى تو يتاييئ يدكين والا احمق كبلائ كا يانبيس؟ عقل مند ك لئ اس میں کوئی شک اور تر دد کی بات نہیں کہ کولی خود نیس اڑ سکتی بلکہ وہ جلانے والے کے تالع ہے، جب چلائے جس طرح چلائے جس یر چلائے ہر بات میں اس کے تالع ہے، بالکل میں مثال دنیا کے اسہاب اور ذرائع کی ہے۔

> عقل در اسپاب می دارد نظر عشق محويد تو مسبب راجمر

عمل کی نظراسیاب تک رہتی ہے کہ قلال چیز قلال سبب سے پیدا ہوئی فلال

کام فلاں سبب کے نتیج میں ہو محرجس بندے کوامقد تعالی کے ساتھ عشق دممبت کا تعلق ہو وہ کہنا ہے ہیں اسبب میں بچے نہیں رکھا اس کے علم سے ہور ہا ہے۔ جو پچھ ہے وہ اسباب کے پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں ہے آج دین کی وعوت دینے و کے بھی اسیاب برنظر رکھتے ہیں جومسلمان دینوی کامول میں گے ہوئے ہیں، اسلام کا تقاض تو یہی ہے کہ ان کی نظر بھی اسباب پر نہ رہے اللہ برہی رہے لیکن وہ اللہ کی بجائے اسہاب پرنظرر کھتے ہیں تو بیاس قدر تعجب کا مقام نہیں کہ بیاسباب میں مجنے ہوئے ہیں ان کا اور منا بچھونا بی دنیا ہے۔ تعجب تو ان لوگوں بر ہے جودین کے كام يس ملكے موسة بين اور جن كے دموے بھى يہ بين كديم دين كے خادم بين بم دین کے لئے رات دن کام کر رہے ہیں مگر نظر پھر بھی اسباب بر مرکوز ہے اللہ برنظر تہیں رکھتے ای اسباب برتی کا بتیجہ ہے کہ دین کے کاموں میں بھی ہے دین کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جب سمجھایا جاتا ہے تو جواب مبی ملتا ہے کہ بیغلط کام مصلحت کی غاطر کر رہے ہیں، اتن عقل بھی نہیں کہ مسلمان کی سب سے بڑی مصلحت تو اللہ کو رامنی کرنا ہے اس سے بری مصلحت اور کیا ہوسکتی ہے۔سوچے! جس کے قبضہ میں سب کھے ہے اس کے احکام کو پس پشت ڈال کرا سے ٹاراض کر کے اس سے کیا لیس ہے؟ کیااس طریقے سے اس کی مدد آسکتی ہے؟ اتنی ی عقل بھی نہیں۔

# مالك كى رضاسب عصمقدم:

سے بتا کہ امریکہ میں ایک فخص لوگوں کو وقت بچانے کا مشورہ ویتا ہے اس فن کا بہت ماہر ہے۔ بزاروں ڈالرفیس کے کر وقت دیتا ہے، پریشان حال لوگوں کی پوری کہائی سن کران کے حالات کا جائزہ کے کرآ خریس مشورہ دیتا ہے کہ ابنا نظم اوقات بوں ترتیب دیں اس طریقے ہے وقت بچائیں، آج پوری دنیا میں دوڑ گئی ہوئی ہے بہر خض اپنی جگہ سرگردان اور پریشان ہے وقت بیائیں، مال میں، عمریس الی بے برخض اپنی جگہ سرگردان اور پریشان ہے وقت میں، مال میں، عمریس الی بے

برکتی آگئی ہے جس نے بر مخص کو بریشان اور فکر مند کر دیا ہے، میں اللہ کی قدرت برغور كرتا مول تو بروا تعجب موتاب ذرا سوين إرسول المدسلي الله عليه وسلم س بره كر دنيا میں بھلاکون مشغول ہوسکتا ہے، آپ صلی الله علیہ وسلم کو رات دن الله کا دین آ کے پہنچانے کی فکر اور دنیا میں اے عام کرنے کی فکر لاحق تھی اس مقصد کے لئے بوے برے مجاہدات کئے، بری بری قربانیاں دیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد ہیں کس قدرمشغول رہے تے مرونت کی برکت و کھے احادیث میں ہے کہ بری کا دودھ آپ صلی اللّٰدعلیه وسلم خود دوستے تنے اسینے دین کاموں سے آئی فرصت آب صلی الله علیه وسلم كول جاتى على الى طرح مجى چندمحابد كے ساتھ بہاڑ يرتشريف لے جارہے بيں ممجمی محابہ کے ساتھ بیٹے خوش طبعی فرمارے ہیں، یونبی الل خاند کے ساتھ المسی مزاح فرمارہے ہیں بھی صحابہ کے ساتھ فلاں باغ میں تشریف لے مجے بہمی کنویں کی منڈ ہر يربين بوع محاب كرام رض التدنعالي عنهم كساته بالكفى سے تفتكوفر مارى بين، ذراسوجية! رسول النصلي الله عليه وسلم كواس فتم ك ملكة تعلك كامول كي فرصت كيسيل جاتی تقی؟ جواب ایک علی ہے کہ بیسب کھاللہ تعالیٰ کا خاص فعنل وکرم تھا، اللہ تعالیٰ كى طرف سے وقت ميں بركت تھى بير سوچين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا ميں كتنا بڑا کام کر مجھے، بوری انسانی تاریخ میں اس کارنا مدکی نظیرنہیں ملتی، آپ صلی الندعلیہ دسلم بعقنه كام كرنا تو دركنار، آج اكر دنيا بيس كوئي مخص آب صلى الله عليه وسلم كم مقالي بيس ایک بد کروڑ حصہ کام کرر ہا ہوتو اس کے لئے فرمست نکالنا مشکل ہے۔

اصل نفسه کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوری زندگی کا ہر لحد اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزرتا تفالا یعنی اور نعنول کوئی کا دور دورتک کوئی گزرند تفایظا ہرد کیمنے والوں کوفارغ معلوم ہوتے مرآب صلی اللہ عدید وسلم کا قلب مبارک محلوق سے فارغ اپنے خالق کے ساتھ مشغول تھا۔ برلمدر تی ہور ہی تھی۔

اس مخص نے بتایا کہ امریکا کے اس ماہر کامضمون میں نے کسی رسالہ میں بڑھا جو

ہزاروں ڈالر لے کرمشورہ ویتا ہے۔مضمون ای برخما کہ آپ اپنا وقت کیے بچائیں؟ اس نے لکھا کہ آپ پہلے اسنے کامول کی فہرست تیار کرلیں۔جو کام آپ روزاند کرتے ہیں جن کی وجہ سے رات دن ہریشان ہیں اور نیندنہیں آتی پہلے ان تمام کاموں کی ایک فیرست تیار کرلیس پھران کاموں کی تین قشمیں کریں، پہلی تشم میں صرف وہ کام ر میں جوان میں سب سے زیادہ اہم موں ان کو پہلے کریں پھران سے فرصت مل جائے تو دوسرے درجہ کے پھر فرصت مل جائے تو تنبسرے درجہ کے کام کریں ، اگر سب سے اہم کام کرنے میں ہی سارا وقت صرف ہوجائے اور دوسرے تیسرے درجے کے كامول كے لئے فرصت ند مطيرة ان كوچھوڑ و يجئے ، پھر مثال بڑى عجيب دى ، مثلا آب تحمسی دفتر میں چیزای ہیں تو آپ کا کام کیا ہوگا؟ صاحب کے کاغذات کی فائلیں وغیرہ درست کرکے رکھنا، انہیں ترتیب اور سلیقہ سے رکھنا، جب صاحب آ کر بیٹسیں تو ان کے سامنے رکھ ویتا، پھر جھاڑ یو نچھ اور صفائی کا کام بلیکن آپ نے ابھی بیکام شروع ہی ك من كرصاحب آ ك اور بينية بن آواز دى كم بانى كا كلاس لادَ-اب كامول كى ترتیب کیا ہوگی کہ سب سے بہلے درجے میں صاحب کو یانی بلانا دوسرے ورجہ میں فائلیں جوڑنا اور تیسرے درجے میں صفائی کرنا سے مثال دے کراس نے بتایا کہ کاموں میں ترتیب قائم کریں اور جو کام سب سے زیادہ اہم ہے اسے سب سے پہلے انجام ویں۔ان صاحب نے بیمضمون جب مجھے سنایا تو میں نے کہامضمون نگار ہے تو کافر محرمعلوم ہوتا ہے کہ بیآج کل کے مسلمان سے ذیادہ ہوشیار ہے اس میں عقل آج کل کے مسلمان سے زیادہ معلوم ہوتی ہے، وہ کہنا ہے کہ سب کا مول سے زیادہ اہم کام مالك كوراضى ركهنا بيركام سب ستدمقدم باوركوئى كام موسك ياند موسكاس كے لئے فرصت ملے ياند ملے بېرصورت مالك كورامنى ركھنےكا كام سب سے مقدم ہے، بہلے صاحب کو یانی بلائے اس کو راضی کرے چرکسی دوسرے کام میں ہاتھ والے الله كرے كرآج كے مسلمان كواس كافرى بات سے سبق مل جائے كرسب ے اہم اور مقدم کام کون سما ہے؟ مالک کو راضی کرلو۔ سارے اسباب اس مالک کے تابع ہیں اس کے قیضے ہیں ہیں۔ اس مثال ہیں خور کریں کہ مالک نے پائی ماٹکا یہ طاذم پائی لینے چلا گیا ہجھے فائلیں بھری پڑی ہیں پائی لاتے لاتے در ہوگئ تو مالک برائیس منائے گا اس سے ناراض نہیں ہوگا بلکہ یہی کہا کہ یہ بیری خدمت ہیں مشخول تھا یہ مائے گا اس سے ناراض نہیں ہوگا بلکہ یہی کہا کہ یہ بیری خدمت ہیں مشخول تھا یہ مائزم بردا اطاعت شعار اور خدمت گزار ہے فائلیں لانے ہیں در ہوگئ تو کیا ہوا بلکہ فائلوں کا کام کسی دوسرے سے بھی لے سکتا ہے کہ ملازم بیرے لئے پائی لینے گیا ہوا فائلوں کا کام کسی دوسرے سے بھی لے سکتا ہے کہ ملازم بیرے لئے پائی لینے گیا ہوا کا کوراضی درا آپ اٹھا دیں ، انسان جس کا توکر یا قلام ہے اس کا سب سے ایم کام مائک کوراضی کرتا ہے۔ مالک راضی ہوگیا تو سارے کام ٹھیک ہیں اور مالک ناراض میر ایک ناراض میں کیا کرایا ضائع ہو جائے گا۔

# ديني جماعتيں حدود شريعت کي پابندر ہيں:

جود مزات دین کا کام کررہے ہیں بے شک بہت او نیا مقصد ہے بوے کام میں گئے ہوئے ہیں محران کے لئے بھی ضروری ہے کہ شری حدود کی پوری رعابت رکھیں، دین کی خدمت کریں محروی کے دائرے میں رہ کر۔ دین کی خدمت کے نام سے کوئی ناجائز کام نہ کریں محبوب کی رضا سب سے مقدم ہے، رضائے محبوب کے سامنے کوئی مصلحت نویں سب سے بوی مصلحت نو خودمجوب کی رضا ہے اس کے سامنے کوئی مصلحت نویں سب سے بوی مصلحت نو خودمجوب کی رضا ہے اس کے سامنے دنیا بھر کے مصالح بھی ہیں۔

دین کام کرنے والی چاروں جماعتوں کو بیاصول ہروفت مدنظر رکھنا چاہئے اگر اس پر عمل کرلیں تو بیان کے حق میں قوت کی عمدہ دواء ہے بیطاح بھی ہے اور طافت کی دواء بھی اس لئے اس کی قدر کریں۔

## محبت خاموش نهيس بيشفيه دين:

الله كرے كم بات داول شل الر جائے جو كھ كبدر با مون ال حصرات كى خير

خواہی کی خاطر کہدرہا ہوں جو مخص کسی ہے محبت کا دم بھرتا ہے مگر اس کے عیوب اور خامیوں براس کومطلع نہیں کرتا نہ کسی قتم کی روک ٹوک کرتا ہے تو بیصاف اس چیز کی ولیل ہے کہ بے دوست کا خمر خواہ جیس ، اس کے دل میں اسینے دوست کے لئے ورد نہیں۔اس کا دل در دمحبت ہے خالی ہے۔اور جس کے دل میں در دمحبت ہو وہ خاموش نهیں بیٹے سکتا اسے آپ کتنا ہی خاموش کردائیں محروہ خاموش نہیں ہوسکتا کو یا یہ چیز اس کے تحل سے باہر ہے۔ وہ بولنے پر مجبور ہے کس کا چھوٹا سا بچہ بے مجھ آگ کی طرف لیک رہا ہے، کیا مال باب بیمنظر برداشت کریں سے بیرآگ میں کود جائے اور مال باب و میصنے رہیں کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ مجی نہیں وہ تو اپنی جان بر کھیل کر بھی بیجے کی جان بھائیں گے، ملکہ زبانی آواز دینے سے بحداگر باز نہ آیا تو سخی سے پکڑ کر پیچھے د مکیل ویں سے بلکمکن ہے جلدی میں اے دھکا دے کر پیچھے گرا دیں خواہ وہ زخی ہی کیول نہ ہوجائے زخی ہونے پر بھی شکر ہی اداوکریں کے کدزخم کی پروانہیں مرہم پی كروالين مح محر شكر ب كه بجه جلنے سے تون كا عمياء اس كى جان تومحفوظ رى دعفرت مفتی محرشفیع صاحب رحمداللدتعالی نے فرمایا کدان کا ایک بجدایک بارجیت پر چڑھ کر اس کی منڈیر پر بیٹھ کیا اور یاؤں نیچے لئکا لئے۔ فرمایا میں نے دیکھا تو جلدی جلدی حجت پر چڑھا چھیے ہے دیے یا دی چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچا اور پکڑ کر زور ے چیچے تھینچا۔ اس زور سے تھینچا کہ وہ چیچے کو گرا اور چلا اٹھا، پیطریقہ کیوں اختیار فرمایا؟ اس کے کداہے اگر ذراسا احساس ہوجاتا کہ پیچھے ہے کوئی آرہا ہے تو اپی جگہ ہے بل جاتا اور ملتے ہی نیچے آ گرتا جولوگ بیا کہتے ہیں کہ پچھونہ کہو، کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو بس چلنے دوگاڑی جیسے چل رہی ہے جوالی یا تیں کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہان کے دلول میں امت کوجہم سے بچانے کا در دہیں درد ہوتا تو وہ بھی خاموش نہ بیٹھنے دیتا چەجائىكەدوسرول كوخاموش بېيىنى كامشورە دىي ـ

میرے اللہ کا مجھ پر کرم ہے جس نے مجھے ایسا درد مند دل عطاء فرمایا ہے جو

یہ درد اے برگمان کچھ دیکھنے کی چیز گر ہوتی میں رکھ دیتا ترے آگے کلیجا چیر کر اپنا (اس سلسلہ میں حضرت اقدین کا دعظ"ورد دل" ادر رسالہ" تنبیبہات" منرور پڑھیں۔ جامع) اللہ تعالی ممل کی تو نیتی عطاء فرمائیں اسباب کی بجائے اپنی ذات پر کامل بیقین عطاء فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.

